الهداية السنية فيالاحاديث القدسيه

الشكاباتيل



ظيفه مجاز حصرت بيرحا فظذ والفقارا حمرصاحب نقشبندي مدظلة



النقابل مَا مع مسجدالله وَالله المعالم المعال









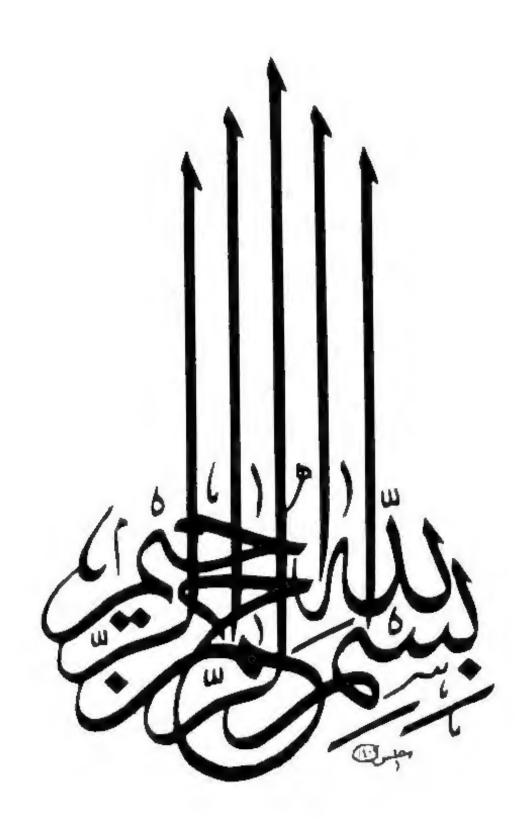

اَعَادِيْتِ عِنْ فَيْرِسِيمَ



بسم الله الرحمن الرحيم

## الهدايةالسنيه فحالاحاديت القدسيه

JE HOLIMA

تاليف وترجمه حسادت في مستعمل معلى ما المستعمل وبلوى في مستعمل وبلوى وبلوى في مستعمل وبلوى في مستعمل وبلوى وبل





# فعرست مضامين

| ام صفح الله الله الله الله الله الله الله الل                                               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 9 اعظم گذه کامقدمه<br>10 اعادیث قدسیه<br>11 ایک شبراوراس کا جواب<br>12 اعادیث قدسیه می تعیم | تمبرثار  |
| ا مادیث قدسیه<br>ایک شبه اوراس کا جواب<br>ا مادیث قدسیه می تعیم<br>ا مادیث قدسیه می تعیم    | 1        |
| ایک شبه اوراس کا جواب<br>12 اعادیث قدسیه می تعیم                                            | ۲        |
| اعاديث قدسيه مي تعيم                                                                        | ~        |
|                                                                                             | ~        |
| 13                                                                                          | ۵        |
| 10                                                                                          | Y        |
| شرك اورالحاد                                                                                | 4        |
| شرك اصغر تعني ريا                                                                           | ۸        |
| تقدریاوراس کے متعلقات                                                                       | 9        |
| الله تعالى كے ساتھ اچھا كمان ركھنا                                                          | J+       |
| ذكرالجي                                                                                     | 11       |
| الله تعالیٰ کی رحمت اور معقرت                                                               | 11       |
| بيار كى عيادت اورمصيبت برصبر                                                                | 100      |
| اللہ کے واسطے محبت کرنا اور اللہ کے واسطے دشمنی کرنا                                        | 10       |
| تلاوت قرآن کی فضیلت علاوت میران کی فضیلت                                                    | 10       |
| مهاجد أذان نماز أورنوافل اوررات كاقيام                                                      | 14       |
| شعبان ٔ رمضان اورعید کی قضیات                                                               | 14       |
| زكوة اورخيرات وصدقات كيفضائل                                                                | IA       |
| تنبیج تمحیداستغفاراور در و دشریف کے فضائل 100                                               | 19       |
| فج اوراس کے متعلقات                                                                         | <b>*</b> |

| Pt.        | جہادٔ شہادت ہجرت اوراس کے متعلقات            | 110 |
|------------|----------------------------------------------|-----|
| KK         | معاملات اوراس کے متعلقات                     | 115 |
| **         | علم اور بالمعروف                             | 117 |
| tr         | اوب                                          | 118 |
| 10         | تواضع تنكبر ظلم اورصله رحمي                  | 120 |
| 44         | امت محمد بيلي صاهبها التحسيقه اولسلام كاثواب | 124 |
| <b>*</b> Z | انبياءليهم الصلوة والسلام كاذكر              | 127 |
| M          | رسول التعليق كاصحاب كي فضيلت                 | 139 |
| 19         | انعامات النبي يرسوال                         | 141 |
| p=+        | عقل کی پیدائش اوراس کی فضیلت                 | 144 |
| MI         | مكروبات ومحرمات                              | 144 |
| 2          | علامات قيامت                                 | 147 |
| -          | قيامت                                        | 148 |
| -          | شفاعت                                        | 166 |
| 50         | جنت اورد وزخ کابیان ·                        | 182 |
| 24         | خدا کا ویدار                                 | 187 |
| 12         | موت' قبراوراس کے متعلقات                     | 192 |
| TA         | انبياءسالقنين سےخطاب                         | 196 |
| 149        | عبرت دموعظیت                                 | 213 |
|            | / *                                          |     |

#### نحمدہ و نصلی وسلم علی رسولہ الکریم آ وَاللّٰہ ہے یا تیس کریں

انسان بھی زیادہ پریشان ہوجا تا ہے۔ تو پھراپنے دوست کے پاس چلاجا تا ہے۔ اس کو مشورہ کہتے ہیں۔ بندے کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کردیتے ہیں اس بات کو مشورہ کہتے ہیں۔

اس طرح بندہ بھی پریشانی میں اللہ سے بات کرسکتا ہے جب اس کے بنائے ہوئے بندے سے بات کرسکتا ہے۔ آو خوداللہ تعالی بنائے ہوئے بندے سے بات کرنے سے مسئلہ کاحل نکل سکتا ہے۔ آو خوداللہ تعالی سے بات کرنے سے مسئلہ کاحل کیوں نہیں نکلے گا۔ بیہ پی می او۔ والے لوگ لوگوں سے نوگوں کی بات کراد ہے میں۔

میں اللہ اللہ والے دوست لوگوں کی اللہ ہے بات کرانے کا انتظام کررہے ہیں۔ جوانسانی مسائل کاحقیقی حل ہے جب تک انسانیت اس راہ پرنہیں آتی ہے گراہی ہے نہیں نکل سکتی انسان جب پریشان ہوتا ہے تو سوچنا ہے لیکن اسکے سوالات کا جواب اس کو کما حقہ کوئی نہیں دے سکتا 'الاماشاء اللہ ۔اس لئے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالی کی منشاء کو کے متعلق بھی بجیب قتم کے دسادس میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالی کی منشاء کو سمجھ لے تو پھر اس کو اس قتم کے خیالات نہیں آئیں گے۔ اس لئے احادیث قد سیہ کو اگر کوئی انسان پڑھ لے تو اس کو اپنے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ اس لئے تمام مسلمانوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی جائے تا کہ اُن کی و نیا اور آخرت سنور جائے۔

والله يقول الحق وهويهدى الى السبيل والطام

سیدعبدالوهاب ( شاه صباحب بیخاری ) څادم دارالعلوم حاصل بور يعبر الله الرحس الرجير ك

## ضروری گذارش

جنت کی تبخی اور دوز ن کے کھنے کی ترتیب کے بعد ایک عرصہ سے میں بی خیال کر رہا تھا کہ احادیث قد سید کا ترجمہ بھی ہمل اردوز بان میں کردیا جائے تا کہ سلمانوں کے لئے مفید اور نافع ہواور میرے لئے نجات آخرت کا سبب اور با قیات الصالحات کا موجب ہو احادیث قد سید کے سلسلے میں نے کتابوں کی تلاش شروع کی اور حسن اتفاق سے جھے ایک کتاب خطیرة التقدیس و ذخیرة التا نیس دستیاب ہوئی یہ کتاب ابوالنصر میرعلی حسن خان صاحب کی تالیف ہوئی ہے کتاب نہایت محت صاحب کی تالیف ہوئی ہے کتاب نہایت محت ساحب کی تالیف ہوئی ہے اور عرض الحق میر مطبع شاہجائیہ میں طبع ہوئی ہے کتاب نہایت محت سے مرتب کی گئی ہے اور احادیث صحیحہ پر مشتمل ہے دوسری کتاب اس سلسلے میں احادیث سے مرتب کی گئی ہے اور احادیث طیرة التقدیس کا ترجمہ ہے جس کو میں احادیث عبد اللہ عدسا حب مالک مطبع مجتبائی نے اینے اہتمام سے طبع کرایا ہے۔

منیر بیدوشق المحد السلمه ترجمه کے وقت بیرجاروں کتابیں میری مطالعہ میں رہیں اور تو کیلا عملی اللمه میں نے ترجمہ شروع کردیا لیکن سیاس مشاغل کے باعث ترجمہ میں خلاف تو قع بہت تاخیر ہوگئی میں اس فکر میں تھا کہ کوئی صورت فرصت کی میسر آئے تو اس کام کی تحمیل کی جائے۔

اعظم گذھ کامقدمہ

جون و ۱۹۴۰ء میں مجھے مبارک پور کی ایک مسجد کا سنگ بنیادر کھنے کیلئے دعوت دی گئی سنگ بنیاد کے سلسلے میں میں نے ایک تقریر کی اس تقریر کے بعض فقرے گورنمنٹ یوپی کے نز دیک کے قابل اعتراض قرار دیئے گئے اور میرے خلاف ڈیفینس آف انڈیا ایک کے ماتحت مقدمہ چلایا گیا۔

دوران مقدمہ میں جھے بیلی منزل میں قیام کا اتفاق ہوااور علامہ سید سلیمان عدوی اور ان کے رفقاء ہے استفادہ کا موقع میسرآ یا سید صاحب موصوف نے ہرتم کی ہمدردی اور اعانت کا وعدہ فرمایا اور ترجمہ کی بھیل پر ذور دیا۔ سید صاحب کی خواہش بیتی کہ میں دوران مقدمہ میں ہی اس کام کو پورا کرلوں۔ دارا مصنفین میں ہرقتم کی سہولت اور جملہ آسانیاں محصی میسر تھیں سید صاحب اور مولا نامسعود علی صاحب کی تو جہات خصوصی نے اور بھی زیادہ آسانوں کی میسر تھیں سید صاحب اور مولا نامسعود علی صاحب کی تو جہات خصوصی نے اور بھی زیادہ آسادہ کیا کہ بیس دوران مقدمہ میں ہی کام شروع کر دوں لیکن بار بار دہلی کے آنے جانے نے طبیعت کو میسونہ ہونے دیا بالآخر ہوئوری اس اور کومقدمہ کا فیصلہ ہوا اور ایک ماہ کی قید کا خریج میں نے اس فرصت کو غیمت سمجھا اور اعظم گڈھ حکم دیا گیا۔ قید چوں کہ محض تھی اس لئے میں نے اس فرصت کو غیمت سمجھا اور اعظم گڈھ جیل میں خدا کے فعل و کرم سے اس کام کو پورا کرلیا جوع صدے عدیم الفرصتی کے باعث قابو میں نے آتا تھا۔ و اُل حکم کہ للّا بِ عَلَیٰ ذَالِک ما کتاب کا اصل نام تو الھداید السند فی الاحادیث القد سید ہے لیکن عوام کی رعایت سے کتاب کانام ' فعدا کی با تیں' رکھا ہے۔ مدانعالی سے دعا ہے کہ بیہ کتاب مسلمانوں کیلئے مفید اور اس کی ہوا ور مسلمانوں کو خدات کا اس کے پڑھنے اور اس کی ہوئے دیا ہوا ور اس کھیر کیلئے اللہ تعالی اس کتاب کا اس کے پڑھنے اور اس کی ہوئے ہوا کہ کہ بیہ کتاب مسلمانوں کے خدات کی اور فرم مینا نے ۔ آئین

فقيراحرسعيد كان الله له

### احاديث قدسيه

صدیث قدی محدثین کی ایک خاص اصطارت ہے۔ قدس کے معنی پو کیزہ اور طام کے بین اسی معنی میں ارش متد ساور بیت المقدس بھی بوا؛ جاتا ہے قرآن تر ایف میں ہے۔ یقوم اذ خلو الارض المُقدّ سنة الّتی کتب اللّهٔ لکُمْ

(حضرت موی عاید سام نے مایا ہے قوم اخل ہوز مین یا ک میں جو تظرر بردی ہے اللہ ہے تہا رہے و سطے)

القد تقالی چوں کہ تمام عیوب سے یا ک اور تمام نقائض سے مبر اومنز ہ بیں ۔ اس
سے ان کے ناموں میں سے ایک نام قد وس تجھی ہے۔ احادیث کو قدس کی طرف منسوب
کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ بیہ صدیث القد تعالی کی طرف منسوب ہے۔ اس سے
احادیث قدی کواحادیث البی اور آٹارالہی بھی کہا جاتا ہے۔

نی کریم ﷺ حدیث قدی کو جب بیان فر مات تنص تو تبھی ہوا سطہ جبر ئیل بیان فر ماتے تنصے اور بھی براہ راست حضرت حق جل مجد ہ ہے روایت کرتے تنصے یعنی بھی یوں فر ماتے تنصے کہ جبر ئیل نے بچھ ہے کہااور جبر ئیل ہے القد تعالی نے فر مایا اور بھی یوں ارشاد فر ماتے تنصے کہ اللہ تعالی فر ما تا ہے۔

پی حدیث قدی ن عراف ہے کہ حدیث قدی وہ حدیث ہے جس کی اللہ تعالی نے اپنے بی کو الب میا خواب کے ذریعہ اطلاع دی ہوئیا حضرت جریل کے واسط کے دریعہ اطلاع دی ہوئیا حضرت جریل کے واسط کے دی ہوئا ور بی کریم ہوئی کے اس کواپنی عبارت اوراپنے افعاظ میں تعریف کی ہے۔
حضرت مراس قاری کے حدیث قدی کی حسب ذیل الفاظ میں تعریف کی ہے۔
المحدیث المقدسی مایسوویہ صدر الموواۃ وہوء المثقات علیها افضل المصلوۃ و اکمل المتحیات عن اللہ تبارک و تعالی تارۃ ہو اسطنہ جبرئیل علیه المسلام و نارۃ ہالمو حی والا لھام والمنام مفوضاالیہ التعییر ہای عبارۃ شاء السلام و نارۃ ہالموں کے دیث حدیث قدی وہ ہے جس کوراویوں کے سرداراور تقداوگوں کے من اسواع المکلام یکنی حدیث قدی وہ ہے جس کوراویوں کے سرداراور تقداوگوں کے بیاغ نی کریم کی اندتی و سے روایت کریں 'مجھی ہواسط جرئیں اور بھی بطریق البہ م

ووٹی اور بھی بذر بعدخواب اور اس کے بیان کرنے میں آپ ﷺ مختار ہوں کہ جن اپنا ظاور عبارت کے ساتھ جو بیل بیان کریں۔

صدیث قدی و تولی کرنے میں رواق صدیث نے دوطریتے عتیار کیے ہیں ایک توقال رسول الله ﷺ فیما بروی عن ربه اور دوسراطری تناش بیائے قال الله تعالی فیما رواة عنه رسول الله ﷺ

ن دونوں طریقوں کا مطلب ایک ہی ہے بیٹی حدیث قدی بند کا قول ہے جو نبی کریم ﷺنے اپنی اُمت کو پہنچایا ہے۔

#### ا یک شبهاوراُ س کا جواب

حدیث قدی کے سلسے میں ایک عام شہر کیا جاتا ہے جس کا جواب اقبول کی کتا بون میں مذکور ہے وہ شبہ رہے کہ حدیث قدی اور قرآن جب دونوں ابتد تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں تو حدیث قدی اور قرآن میں کیا فرق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن جبرئیل علیہ اسلام ہی کے واشفے ہے نازل ہوا ہے ورحدیث قدی بھی خواب میں بھی البرم ے ذریعہ بھی کسی فرشتے کے واسطے ہے اور بھی براہ راست ہی کریم ﷺ کے قلب میں القا ک جاتی ہے قرآن شریف کے الفاظ وہی ہیں جو ول محفوظ سے بیٹینی طور پر ناز ں کنے گئے میں اور حدیث قدی کے متعلق نمی کریم ﷺ کو اختیار ہے کہ جن الفاظ میں جا تیں اس کے منہوم کو بیان کردیں آپ پر الفاظ کی یا بندی نہیں ہے قرآن شریف م زمان میں تواتر کے ساتحة تطعی طور برنفل ہوا ہے اور حدیث قدی کو بیم تبدحاصل نہیں ہے گ سئے اگر حدیث قدی َوقر آن کے بجائے نمیاز میں پڑھا جائے تو نمی زنہیں ہوگی قر آن شریف کارم مججز ہے اور صدیث قدی کلام مجزئبیں ہے قرآن شریف کامئر کافر ہے صدیث قدی کامئر کافرنہیں ہے۔ لعض حضرات اہل ملم نے فر مایا' قر<sup>س</sup> ن وہ الفاظ میں جن کو روح ایا مین کے واسطے سے نبی کریم ہیں برنازل کیا گیا ہے اور حدیث قدی وومعنی ہیں جن کی اماد تعالیٰ نے ا ہے ہی کوبطریق اب مخبر دی ہے یا آ ہے ﷺ کوخواب میں بتائے ورآ ہے ﷺ کواختیار دیا کہ آ بان معنی کوایئے الفاظ میں بیان کریں۔

ان تمام جوابوں کا خدر صہ ہیہ ہے کہ قرآن شریف کے تو بھا ظابھی منزل من اللہ

ہیں اور حدیث قدی کے الفاظ منزل من اللہ نہیں ہیں قرآن شریف معجز ہے اور حدیث قدی کی نقل کوتو اتر میسر نہیں قدی مجزئیں ہے قرآن شریف کی نقل کوتو اتر میسر نہیں ایک بات اور بھی یا در کھنی چاہئے جس طرح احادیث قدی اور قرآن شریف ہیں فرق ہے ای طرح حدیث قدی اور دور کہ احادیث ای طرح حدیث قدی اور دوسری احادیث میں بھی فرق ہے اور وہ فرق اس قدر کہ احادیث قد سیدوہ ہیں جو حضرت حق جل مجدہ کی جانب منسوب کی جائیں باتی تمام احادیث نہ تو التہ تعالیٰ کے جانب منسوب کی جائیں باتی تمام احادیث نہ تو التہ تعالیٰ کی جانب منسوب کی جانب منسوب کی جائیں باتی تمام احادیث نہ تو

احا ديث قدسيه مين تعميم

شامل كيا ہے شيخ علامہ مدنی نے اس طريقه كو اختيار كيا ہے اور اى لئے انہوں نے الاسحاف السنيد ميں تقريباً تھ سواٹھاون احاديث كوجمع كيا ہے ہم نے بھى ترجمه ميں حضرات متاخرين كے طريقے كوتر جح دى ہے۔

تا كەسلمانون تك زيادە ئے زيادە احاديث كاتر جمدى بنچايا جستكے۔ وما تۇفىقى إلّا بالله عَلَيهِ تُوسَّكُلْتُ وَالَيْهِ أَنِيُبُ ط فقير

> احد سعید کان الله له کیم رہیج الاول ۱۳۳۹ھ

#### بِسُمِ الله الرَّحَمْنِ الرَّجَيْمِ اللهِ تُوحير

﴿٢﴾ حضرت علی کرم امقد و جہہ ہے جامع صغیر میں روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فر ما تا ہے بیشک میں اللہ ہول میر ہے سوا کوئی معبود اور ق بل پرستش نہیں جس شخص نے میر کے قلعہ میں سے میر کی تو حید کا اقر ارکیا وہ میر ہے قلعہ میں داخل ہوگی اور جس شخص نے میر ہے قلعہ میں داخلہ کے اللہ کیا۔

﴿ ٣﴾ حضرت ابن عمال کی روایت میں ہے کہ امتد تعالیٰ فرما تا ہے بیشک میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں میری رحمت کا میرے غضب اور غصہ کے مقالے میں اظہر رزیادہ ہوتا ہے جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ سے بندے اور رسول ہیں تو اس کیلئے جنت ہے۔ (دیمی) مطلب میں مرک میری صفات تو سر مکہ بال میں لیکن اس نیز دول سرساتھ

مطلب یہ ہے کہ میری صفات تو سب یکساں ہیں لیکن اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ ذیادہ کرتا ہوں عربی کے الفاظ یہ ہیں سسقت د حمتی غضسی ترجے میں مفہوم کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔ ﷺ میں ہے کہ مدخی فرہ تا ہے لاالمہ الّاالمَہ میں کاہم ہے اور میں ہی وہ ہوں ہیں جس شخص نے س کلمہ کو پڑھ ورجو میر نے قلعہ میں دخل ہو کیا وہ میری کچڑ ور سرفت ہے محفوظ اور بے خوف ہوگیا۔ (بن تھی ر) میر کے قلعہ میں دہ ہوں کا مطلب میں ہے کہ اس کلمہ میں جس کی تو حدید کا ذکر ہے میں وہ بی

معبود ہوں۔ این روایتوں کا خد صدیہ ہے کہ جو وگ بند تعالیٰ کی تو حیداور س کے رسول میں رس ست پرایمان لا نمیں گے وہ دوز خ ہے محفوظ رمیں گے۔

اگر اس عقید ہے ہے ستھ انکی ایچھے ہوئے تو دوز ٹی میں بھیج بی نہیں جا نمیں گے اور گرانگ رانگ را تھے نہ ہوئے اور فسق وفجو رکر ہے رہے قوا پنے گن ہوں کی وجہ سے دوز خ میں جا کمیں گئین سزا بوری کرنے کے بعد دوز خ سے نبات وصل کرلیں گ۔ ور جنت میں داخل ہوجا کمیں گے۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى وَالْمَالِينَ مِنْ اللَّهِ الْوَرُوهُ مِيرَى شَفَاعَتْ قَبُولَ مِنَا رَبِاللَّهِ السَّالِينَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مغفرت کردی تھی۔(ابن عساکر)

﴿ ﴾ جب کوئی بندہ لاالمہ اللالله کہتا ہے تو اللہ تعالی اپنے مل تکہ ہے ارشاد فر ، تا ہے میرا بندہ اس بات کا اظہار کرر ہا ہے کہ میر ہے سوااس کا کوئی رب نہیں ہے میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے س بندہ کو بخش دیا۔ (بن میں کر)

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت اس رضی امتد تعی عندے روایت ہے تمہار پر وردگار قرما تا ہے ہیں اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھے ہی ہے خوف کیا جائے اور میر ہے دوسرے و معبود ند بنایا جائے۔ پس جو شخص کسی دوسرے کو معبود بنائے ہے محفوظ رہا وراس نے میرے مواسی کو معبود بنائے ہے محفوظ رہا وراس نے میرے مواسی کو معبود اور ق بل پر ستش نہ مجھ تو گھھے ہدائق ہے کہ میں اس کی معنفرت کردوں۔ مواسی کو معبود اور ق بل پر ستش نہ مجھ تو مجھے ہدائق ہے کہ میں اس کی معنفرت کردوں۔

و (۹) ابوالدردا، رضی امتد تعابی عند کی روایت میں ہے امتد تعابی ارش دفر ما تا ہے میں ارش دفر ما تا ہے میں اور بید میں ہے امتد تعابی ارش دفر ما تا ہے میر اجت سے کا اور انسان کا عجیب معامد ہے میں ان کو پیدا کرتا ہوں اور بیشکر بید دوسر ون کا ادا کرتے ہیں۔ دوسرون کا ادا کرتے ہیں۔ (جامع صغیر)

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ابوسعید کی روایت میں ہے امتد تع نی نے سید نا موی ملیہ السلام کو خط ب کرتے ہوئے والے اور جو پچھاس میں خط ب کرتے ہوئے والی میں ہے زمین اور جو پچھاس میں ہے نامین راور جو پچھاس میں ہے نامین رکھدی ہے مندراور جو پچھاس میں ہے اگر میسب چیزیں کسی تر از و کے ایک پلزے میں رکھدی جا نمیں اور کلمہ لاالمہ اللاالملة ووسرے بلزے میں رکھ دیا جائے تو ریکھمان ترام چیز وال ہے بھی رق ہوگا۔ ( بویعی)

﴿ اللهِ حضرت اللهِ على روايت ميں ہے اللّه تعالیٰ ہے حضرت موی پر وقی نازل کی اے موک امت محمد ہیے میں کچھا ہے حضرات ہو نگے جوسفر میں او پی نیچی زمین پر پڑھتے اتر تے لاالسه اللّالسله کی شہادت ویں گے ان کا ثواب اور بدلہ میرے ذمہ شل انبیاءعلیہ السلام کے ہے۔ (دیبی)

یعنی و ہ لوگ سفر میں خاص طور پر ہرنشیب وفراز کے موقعہ پر میری تو حید کا اعلان کریں گے توان کونبیوں کے ما نندا جردیا جائے گا۔ ﴿ ١٢﴾ حضرت ام ہانی ہے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا بینی اللہ تعالٰی فرمائے گا اے تو حید والو! تم آپس میں ایک دوسرے کی خطا کیں معاف کر دواور تمہار اجروثو اب میرے ذہے ہے۔ (طبرونی)

لیعنی دنیا میں جو پچھ ہوا تھا اور ایک نے دوسرے پرزیادتی کی تھی وہ ایک دوسرے کومعاف کردواور بیفر مایا کہ تواب ہمارے ذہے ہے اس کامطلب بیہ ہے کہ اگر کسی پرظلم ہوا یازیادتی ہوئی اور وہ معاف کردیتو اس کا تواب ہم دیں گے۔

﴿ ١٣﴾ ابن عباس كى يك روايت ميں ہے كہ عرش البى بريدالفاظ كھے ہوئے ہيں جم حُرش البى بريدالفاظ كھے ہوئے ہيں جس شخص نے آلاال الله مُسخت شد رَّسُول الله كہا بين اس كوعذاب بين كروں گا۔ (اربعين لا ساعيل بن عبدالغافرالقارى) يعنى كلمه كا قائل جميشه عذاب بين نبيس ربين ربے گا۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ حضرت ابو ہرمرہ ﴿ نبی کریم صدر الله ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ تمہارا رب فرما تا ہے اگر میرے ہیں کہ تمہارا رب فرما تا ہے اگر میرے بندے میری بوری بوری اطاعت کریں تو میں رات کوان ہر بارش کیا کروں اور دن کو کارو ہار کی غرض ہے دھوپ نکال دیا کروں اور کڑک کی آ واز ہے ان کو ' معحفوظ رکھوں۔ (احمرعاکم)

لیعنی رات کو جب گھرول میں سوتے ہول تو مینہ برسادوں اوردن کو کاروہار کیلئے ہارش کھول دیا کروںِ اور بجل کی کڑک ہے بھی محفوظ رکھوں ۔ مطلب بیہ ہے کہ بندے فر مال بردار بن جائیس تو بلاسی جکلیف کے ان کی حاجتیں بوری کردیا کروں ۔

ان کومبتلا کرتے ہیں تو جب بھی ایسا ہو کہ تمہارے بادشاہ ظالم ہو جا کمیں تو تم بجائے اس کے کہ بادشا ہول کو بدوعادوا پے نفسوں کی اصلاح کیا کرواور ذکر الہی ہیں مشغول ہو کرمیر سے سامنے تفنرع اور گریہ وزاری کیا کروتا کہ ہیں تمہارے بادشا ہوں کے شرکوتم سے روک دول۔(ابرہیم فی ابحلیہ)

﴿ ١٦﴾ حضرت انسُّ نِي كريم صِيرُ اللهِ عِن اللهِ عِن كَرِيم عَلَيْهُمْ ہے روایت كرتے ہیں كہ فر مایا اللہ تعالی نے ہیں ہے تین سو دس ہے کھے زیادہ تصانعیں بیدا كی ہیں اگر كو كی شخص ان میں ہے ایک عمل بھی کیکر میرے پیس آئے گا، شرطیكہ كلا الله الله الله الله كی شہادت ہمراه لائے تب بھی اس كو جنت میں داخل كروں گا۔ (طبرانی فی الاوسلا)

یعنی اسلام کے اعمال میں ہے کوئی ایک ہی عمل لے آئے گا مگر تو حبید کا قائل ہومشرک نہ ہوئتب بھی اس کو بخش دیا جائے گا اور بھی نہ بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا حضرت الوسعید خدر کٹ کی روایت میں بجائے (۳۱۰) کے ۳۱۵) ہیں۔

الله الله تعالی تعالی الله تعالی تعالی

وائے افسوس ان پر جو مجھ سے ناامید ہوتے ہیں اور وائے بدیختی ان کی جومیر می نافر ، نی کرتے ہیں اورمیرے حقوق کی رعایت نہیں کرتے۔(دیمی)

#### شرك اورالحاد

مطلب بیہ کہ اگر گناہ زمین پر پھیلائے جا کمیں تو زمین کے کونے بھر جا کمیں اتنے وسیع گناہوں کا استقبال اتن ہی وسیع رحمت سے کیا جائے گابشر طیکہ ان گناہوں میں شرک نہ ہو۔

ہے۔ حضرت ابن عبس سُرسول ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ القد تع کی فرما تا ہے۔ جو شخص بیعقیدہ رکھتا ہے کی فقد رت رکھتا

ہوں تو میں اس کی خطا کمیں بخش دیتا ہوں ادر پچھ پر واہ بیس کرتا بشرطیکہ وہ میرے ساتھ کسی شے کوشر یک نہ کرتا ہو۔ (شرح النه)

﴿ ﴿ ﴾ ۔ حضرت ابوذر یکی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ القد تعیالی فروہ تا ہے اے آ دم کے بیٹے جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور جھے ہے امید رکھے گا اور میرے ساتھ کی چیز کوشر بیک نہ کرے گا تو میں تیری مغفرت اور بخشش کرتا رہوں گا' تو اگر آ سان اور زمین ہے لبریز خطا کیں لے کرمیرے سامنے آئے گا تو میں اسی مقدار میں بخشش اور مغفرت لے کر تیرا استقبال کروں گا' اور تیرے گن و معاف کردوں گا اور پچھ پروانہ کروں گا۔ (طبرانی)

مطلب بیہ ہے کہ شرک نہ ہوتو تمام خط وَں اور گنا ہوں کی بخشش دمغفرت کی امید ہے اور بیہ جوفر مایا پچھ پرواہ نہ کروں گا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ میں بااختیار ہوں خواہ گناہ کتنے ہی زائد ہوں ان کے بخش دینے میں بھی کی کی پرواہ یا کس کا خطرہ نہیں ہے۔''

 میں قریش کوفنا کردول اوران کوجلا کر فاک کردول تو میں نے عرض کیا 'اے القد!اً کر میں ایسا کرونگا تو قریش کے القد تعالی نے فر مایا تو ان کو کرونگا تو قریش کے القد تعالی نے فر مایا تو ان کو جلا وطن کر دے جس طرح انہوں نے تجھے جلا وطن کیا تو ان سے جہاد کر ہم تیری مدد کریں گے اور تو اپنے لئنگر پر مال خریج کر ہم تیری مال سے اعانت کریں گے اور اے محمد ﷺ تو ان پر دارول کو لئنگرکشی کر ہم تیرے لئنگر کی بانچ گئی تعداد ہے امداد کریں گے اور اپنے فر مال بردارول کو ہمراہ لے کران لوگوں ہے جنگ کر جو تیری نافر مانی کرتے ہیں۔ (مسلم)

﴿ ٢﴾ حضرت ابو ہر مرہ ہ ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ امتد تعی کی فریم ہے۔ فرما تا ہے کہ میں تمام شرکاء کے شرک کی بے نیازی سے زیادہ بے پرواہوں جس شخص نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں میرے غیر کوشریک کر لیا تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ ویتا ہول (مسم)

بر کے گاہ میں ہے جس شخص نے کسی ممل میں ہے جس شخص نے کسی ممل میں ہے جس شخص نے کسی ممل میں میر سے غیر کوشر کیک کر بیا تو میں اس سے بیز ارہوں اور وہ ممل اس کیلئے کیا سے اسلم کیا میرااس ہے کوئی تعلق نہیں۔ (مسلم)

مطلب یہ ہے کہ شرک ایسی بری چیز ہے کہ مخلوق میں ہے بھی کوئی پسند نہیں کرتا اور جب مخلوق بسند نہیں کرتی تو میں تو خالق ہوں مجھ کوشرک سب سے زیادہ نا بسند ہے۔ ﴿ ٨﴾ شداد بن اوس کی روایت میں ہے کہ القد تعی لی فر ما تا ہے جس کسی کو بھی میرے ساتھ شریک کیا جائے میں ان تمام شرکاء میں ہے بہتر اوراعلی ہوں جس نے میرے ساتھ کسی کوشریک کیا تو اس کے تمام عمل خواہ لیل ہوں یا کشرسب اس شریک کیلئے ہیں جس کو میرے ساتھ شریک کیا اور میں اس شخص ہے بروااور بے نیاز ہوں۔ (طبرانی اور میں اس شخص ہے بروااور بے نیاز ہوں۔ (طبرانی اور میں اس کی کیا تو وہ میری مخلوق ہے ہوگا اور لامحالہ میں اس سے بہتر اور برتر ہوں 'بہتر کے ساتھ کمتر کوشریک بنانا کس قدرظلم ہے۔

﴿ ٩﴾ ضی ک ہے مروی ہے کہ القد تعالی فرما تا ہے کہ میں تمام شرکاء میں ہے بہترین شریک ہوں جس شخص نے میر ہے ساتھ کی کوشریک کیا تو وہ شریک ہوں جس شخص نے میر ہے ساتھ کی کوشریک کیا تو وہ شریک ہوں جس شخص ہیں اگر والقد تعالی وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کیلئے کی جائے جب کوئی کام کیا کر وتو یہ نہ کہا کہ یہ القد کیلئے ہوگا اور نہ کی عمل میں یہ کہا کر وکہ اتنا تو گئو وہ عمل اللہ کیلئے نہ ہوگا۔ رشتے ناتے ہی کیلئے ہوگا اور نہ کی عمل میں یہ کہا کر وکہ اتنا تو اللہ کیلئے اور اتنا ہماری خاندانی عن میں کھٹے ہوگا۔ اور اللہ کیلئے اس میں پھٹے ہوگا۔ اور اللہ تعالی کیلئے اس میں پھٹے ہوگا۔

رحم اصل تو بچہ دانی کو کہتے ہیں لیکن اس سے گود پیٹ کی رشتہ داریاں مراد ہوتی ہیں زبانہ جاہلیت میں خاندان اور برادری کا بہت پاس ہوتا تھا یہاں تک کہ نیک کا موں اور صدقہ خیرات میں انہوں نے بیطریقہ اختیار کرلیا تھا کہ خیرات کی رقم کا ایک حصہ اللہ کسے اورا یک حصہ برادری اور خاندان کی عزت کیلئے مقرر کرلیا کرتے ہے اللہ تو اس سے منع فر مایا اور بیتھم دیا کہ اگر اللہ کے ساتھ دشتہ داریوں اور خاندان کی عزت کوشریک کروگے تو یصد قہ خیرات برادری کیلئے ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔

﴿ ۱۰﴾ حضرت انسُّ کی روایت میں ہے القد تعالی ارشاد فرما تا ہے میں صرف وہ چیز قبول کرتا ہوں جومیری ہی ذات کیلئے کی جائے۔ (بخاری فی تاریخہ)

﴿ ال حضرت ابو ہر برہ کی روایت میں ہے کہ قیامت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بہت آزرے الی حالت میں ملاقات کریں کے کہ اس کا چہرہ سیاہ اور خاک آ لود ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے فرما کیں گے میں تجھ سے نہ کہتا تھا کہ تو میری نا فرمانی نہ کروں گا۔ حضرت میں کے گا آج سے میں تیری نا فرمانی نہ کروں گا۔ حضرت میری نا فرمانی نہ کروں گا۔ حضرت

ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی ہے عرض کریں گے تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہیں بچھ کو قیامت کے دن رسوا نہ کروں گا اس ہے بڑھ کراور کیا رسوائی ہوگی جومیر ہائی وجہ سے جوخدا کی رحمت ہے محروم ہے ہور ہی ہے اللہ تعالی فریائے گا۔ اے ابراہیم علیہ السلام! میں تو جنت کو کا فروں کیلئے حرام کر چکا ہوں پھرار شاو ہوگا اے ابراہیم علیہ السلام اپنے یاؤں کے بنت کو کا فروں کیلئے حرام کر چکا ہوں پھرار شاو ہوگا اے ابراہیم علیہ السلام اپنے یاؤں کے بنتے دیکھو حضرت ابراہیم جب دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ ان کا باب ایک کیچڑ میں تھڑا ہوا ہوا ہے۔ (بخاری)

شرک اور غیر القد کی پرستش ایسی بری چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی دوز خ سے نہ نے سکے۔

الله حفرت انس نبی کریم کی است کر ایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جملے سے فر مایا تیری امت کے لوگ ہوا یک ہات میں بحث مباحثہ کرتے رہیں گے کہ یہ کیوں موااور یہ کیوں کرجوا یہاں تک کہ یہ بھی کہا جائے گا کہ اچھاصا حب یہا للہ تعالی نے تو تمام ختی اور کا کنات کو بیدا کیا تو اللہ تعالی کوکس نے بیدا کیا۔ (مسلم)

مطلب میہ کہ تیری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جومیری ذات کواپنی بحث اور مناظر ہ کا موضوع بنا کمیں گے اور میری ذات میں مخلتف شکوک وشبہات پیدا کریں گے جیسے ملحد دہریئے اور خدا کے منکر۔

﴿ الله وَ اله وَا الله وَ اله

﴿ ١٣﴾ ابن عباسٌ کی روایت میں اس طرح ہے کہ ابن آ وم کا برا کہنا ہے ہے کہ میرے لئے اولا د ثابت کرتا ہے حالاں کہ میں اس بات سے پاک ہوں کہ کسی کو بیوی یا

بیٹا بناؤں۔(بخاری)

مطلب یہ ہے کہ جس نے تمام کا نئات کو پہلی مرتبہ بدول کسی دشواری کے پیدا کرلیائی کو دوبارہ پیدا کرنے میں کی دشواری ہوسکتی ہے بیان لوگوں کا جواب ہے جومر دوں کے قامل نہیں ہیں بیٹی قیامت کے منکر حشر کے منکر حساب کے قیامت سے منکر اور عذاب کے منکر اولا دکا قصہ یہ ہے کہ یہود حضرت عزیر عدیم السلام کو اور مضاری حضرت میں علیہ السلام کو اور نصاری حضرت میں علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور کفار مکہ فرشنوں کو اللہ تعالی کی بیٹیاں کہا کہ کہ کہ کہ کہ میروب سے پاک ہے جواس کی طرف منسوب کے جاتے ہیں۔ سُبْحان اللّٰہ عَمَا یَصِفُونَ ط

ه محفرت ابو ہر بری تا ہے دوایت کرتے ہیں کہ القد تعالی ارشاد فر ما تا ہے آ دم کی اولا دز مانے کو گالی دیتی ہے زمانے کو ہرا کہتی ہے حالا نکہ زمانہ تو میں ہوں رات دن کی گردش میرے ہاتھ میں ہے ایک دوسری روایت میں ہے رات دن کو میں ہدلتا ہوں اور جب چا ہوں گا تواس کواُلٹ بلیٹ کرختم کر دوں گا۔ (بخاری دسم وغیرہ)

﴿ ١٦﴾ ابن آوم زونے کو گالی دے کر مجھے تکلیف پہنچا تا ہے میں بی تو زمانہ ہوں میرے ہاتھ میں تمام کا موں کی باگ ہے میں ہی رات اور دن کوالٹما پلٹمتا ہوں۔ (احمر من الحریوہ)

﴿ ٤١﴾ حضرت ابو ہر بریّا کی ایک روایت میں ہے ابن آ دم یا خیبۃ الدھر کہہ کر مجھے اذیت بہنچا تا ہے کوئی شخص یا خبیۃ الدھر نہ کہ کرے میں ہی زیانہ ہوں اور زیائے کے دن رات کا ایٹ چھیر میرے ہاتھ میں ہے۔ (ابوداؤ دیا کم)

نیعنی برا زمانہ یا اے کمبخت زمانے ایسے الفاظ نہ کہا کرے جس ہے زمانے کی برائی ہوتی ہو۔

﴿ ۱۸﴾ ایک اور روایت میں ہے الند تعالی فرما تا ہے میں نے بندے ہے قرض مانگا تو اس نے مجھ کو قرض نہیں و یا بندہ مجھ کو برا کہتا ہے اور میری برائی کرتا ہے اور وہ سمجھتا نہیں ہائے زمانہ وائے زمانہ کیا کرتا ہے اور پہیں کہ زمانہ تو میں ہوں۔ (م) کم محمقتا نہیں ہائے زمانہ وائے زمانہ کیا کرتا ہے اور پہیں کہ زمانہ تو میں ہوں۔ (م) کا اور روایت میں اس طرح ہے کہ نبی کریم شی ارشاد فرماتے

میں زمانے کو گالی نہ دیا کرو۔القد تع کی فرماتا ہے بیس زمانہ ہوں رات دن کا نیا کرنا اور برانا کرنا میرے ہاتھ میں ہے اور میں ہی ایک قوم کی ہا دشا ہت کے بعد دوسری قوم کو ہا دشاہ بنایا کرتا ہوں۔( پہلی )

مطلب ہیں جالاں کہ زمانہ کوئی کا منہیں کرتا زمانے میں جو واقعات اور حواد ثات روئم انہو ہے ہیں اور جیں حالاں کہ زمانہ کوئی کا منہیں کرتا زمانے میں جو واقعات اور حواد ثات روئم انہو تے ہیں اور جوانقلاب ہوتے رہے جیں وہ تمام حضرت حق تعالی کی مشیت اور ان کے تکم ہے ہوتے ہیں لوگ اپنی ہے وقو فی ہے یا جان ہو جھ کرزمانے کو ہرا کہتے ہیں گالیاں و ہے ہیں زمانے کو ہرا کہنا در حقیقت القد تعالی کو ہرا کہنا ہو وہ ہیں اس لئے اس فعل ہے منع فر مایا۔

یعنی جولوگ بارش کوکس تارے کی جانب منسوب کرتے ہیں جیسے کا بن یا نجومی تو پہلوگ تاروں کے مومن اور خدا کے کا فر ہیں اور جولوگ بارش کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ خدا کے مومن اور تاروں کے کا فر ہیں بیرواقعہ چونکہ حدیب کے سال ہیں پیش آیا تھا اسلئے حضرت زید بن خامد نے حدیب کے سال کا ذکر کیا حدیب وہ مقام ہے جہاں نمی کریم پھڑا نے کفارے سلح کی تھی۔

ہے کہ القد تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ۔ جب میں نے اپنے ہندوں پر کوئی نعمت نازل کی تب ہی ان میں دوفریق ہو گئے ایک فریق مجھ پرایمان لا بااور تاروں ہے کفر کیا درایک فریق نے تاروں کوموثر بالذات سمجھااور میرے ساتھ کفر کیا۔ (نبائی)

لینی بعض لوگ تو ہر نعمت کومیر ااحسان سیجھتے ہیں اور میری ہی طرف منسوب کرتے ہیں کی کارش کے میں کارش کے میں کارش ہیں لیکن بعض تاروں کے طلوع اور غروب کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور تاروں کی گردش کومؤ نژبالذات سیجھتے ہیں سوبیلوگ میرے منکراور تاروں کے مومن ہوتے ہیں۔

﴿ ٢٢﴾ ایک اور روایت میں ہے کہ جس رات کو بارش ہوئی تھی اس کی ضبح کو بی گئی اس کی شبح کو بی گئی گئی اس کی شبخ کی کر کے مقط نے فر مایا ہوتھ سنتے ہوتمہارے پرور دگار نے آئی کی رات کیا فر مایا و و فر ماتا ہے جب کوئی نعمت اور احسان اپنے بندوں پر کرتا ہوں تو ایک فرین اس نعمت کا کفر کرتا ہے وہ تاشکر و نا فر مان طا کفہ کہتا ہے فلاں فلاں تارے کی وجہ ہے ہم پر بارش کی گئی ہیں میر کروہ میرے ساتھ کفر کرتا ہے اور تاروں پر ایمان لاتا ہے۔ (نے بی)

ورایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فر ، تا ہے اے ابن آ دم تین با تیں ایس ہیں جن میں ہے ایک کا تعلق تو صرف میر ہے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق صرف تیر ہے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق صرف تیر ہے ساتھ ہے اور ایک بات ایس ہے جو میر ہے تیر ہے درمیان مشترک ہے جس بات کا تعلق میر ہے س تھ ہے وہ تو ہے کہ میری عبادت اور بوجا کیا کر میر ہے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہ کیا کر اور جس بات کا تعلق صرف تیر ہے ساتھ ہے وہ بہ ہے کہ تو جو کم کر ہے اس کا میں جھے کو بدلہ دوں اور اگر میں بخش دول تو ساتھ ہیں غفور رہم ہوں اور جو بات میر ہاور تیرے درمیان مشترک ہے وہ بہ ہے کہ تیرا کا میں غفور رہم ہوں اور جو بات میر ہاور تیرے درمیان مشترک ہے دہ یہ ہے کہ تیرا کا میں عنور رہم ہوں اور جو بات میر ہاور تیرے درمیان مشترک ہے دہ یہ ہے کہ تیرا کا میں عنور رہم ہوں اور جو بات میر ہاور تیرے درمیان مشترک ہے دہ یہ ہے کہ تیرا کا میں عنور رہم ہوں اور جو بات میر ہا کو تول کرنا اور سوال کا بور اکر دین ہے۔ (طبر انی)

و ۲۲۳ کے اللہ تعالی عندگی روایت بین ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے چار ہا تیں ایس بین بین ایک ہات تو میر ہے اور تیر ہے درمیان مشترک ہے اور ایک ہات اور میر ہے اور ایک ہات و میر ہے اور ایک ہات صرف میر ہے اور ایک ہات صرف میر ہے ہو میر کی ہے جو تیر ہے اور ایک ہات صرف تیر ہے گئے ہے جو میر کی ہات ہے وہ تو ہے کہ تو میر کی بی عبادت کیا کراور میر ہے ساتھ کی کوشر یک نہ کیا کراور جو تیر کی ہات ہے وہ میں تھے کو اس کا بدالہ اور تو اس ور اور جو تیر ہے وہ میں نے کہ کہ تو جو بھلا اور نیک کام کر سے میں تھے کو اس کا بدالہ اور تو اس ور اور جو تیر ہے ورمیان

مشترک ہے وہ ہے ہے کہ تیرا کام دعا کرناادر میرا کام قبول کرنا ہے اور جو بات تیرے اور میرے بندول کے درمیان مشترک ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز تواہیخ لئے پبند کرتا ہے وہی چیز ان کیلئے بھی پبند کیا کر۔ (ایونیم)

لیعنی جو چیز تجھ کواور تیر نے شس کو پسند ہوو ہی دوسر ہے انسانو ل کیلئے بھی پسند کی کر بینہ ہو کہا ہے لئے تو انچھی چیز اختیار کر ہےاور دوسروں کو ہری چیز دے۔

۔ اللہ تعالی فرما تا ہے میر کے اس بند کے کو مبارک ہو اور وہ بندہ خوشحال ہو جو اسلام میں بوڑھا ہوا اور اس نے شرک نہیں کیا۔(دیمی)

لینی برد ما ہے اور تمر کے آخری حصے تک پہنچ گیا اور شرک سے محفوظ رہا۔

﴿٢١﴾ حضرت قبادة عرسول روايت بك نبي كريم الله في غفر ماي بك مجھ پر النّٰد تعالیٰ نے چندا ہے کلے وی کئے جومیرے کا نوں میں داخل ہو گئے اور میرے دل میں بیٹھ گئے مجھے حکم دیا گیا کہ جو مخص شرک پر مراہواس کیلئے بخشش کی دعا نہ کر دں لیعنی مشرک کیلئے مغفرت طلب نہ کروں'اورجس مخض نے اپنی ضرورت وجاجت ہے زائد مال کوصد قہ کر دیا تو پیکام اس کیلئے بہتر ہے اور جس نے زائدا زضر ورت کوروک کر رکھا تھا تو پیکام اس کیلئے براے اور بفقدرضرورت و حاجت روک رکھنے پراللّٰہ کی جانب ہے کوئی نہیں ہے۔ ( ابن جریہ ) ﴿ ٢٧﴾ حضرت عبدالقد بن عبال نبي كريم الله عبدوايت كرتے ہيں كه القد تع لی فرما تا ہے اے ابن آ دم میں نے تجھ کو حکم دیا تو نے مند موڑا میں نے تجھ کو برے کا موں سے منع کیا تو نے سرکشی کی میں نے تیری پردہ پوشی کی تو جری ہو گیا میں نے تبھے کوچھوڑ دیا تو بے پرواہو گیااے و چھن جب بیار ہوجائے تو شکایت کرے اور روئے اور جب صحت دیا جائے تو سرکشی اور نافر مانی کرے۔اے وہ مخص جب کوئی انسان بلائے تو خدمت کیلئے دوڑ نے اور جب اللہ تع کی بلائے تو اعراض کرے اور بھا گے اگر تو مجھ سے مائلے تو میں تجھ کو دوں گا اور اگر تو مجھے بکارے تو میں قبول کروں گا اور اگر تو بیار ہوگا تو میں شفا دونگا اگر تو تندرست ہوگا تو تجھ کورز ق دونگا اگرتو متوجہ ہوگا تو میں تیری جانب متوجہ ہونگا۔اورا گرتو تو بہ كرية تيري مغفرت كردول كامين تواب اور رحيم بول-(ديمي)

## شرك اصغر يعني ريا!

﴿ا﴾ حفرت محمود بن لبيد سے روايت ہے كہ نبى كريم ﷺ نے فر مايا مجھے سب سے زیادہ خوف تم برشرک اصغر کا ہے لوگوں نے کہ یارسول القدشرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریا۔اورحضور ﷺ نے فرمایا کہ قیامت میں اہتد تعالی ریا کاروں کو تھم دے گا كرج وَ ان كے پاس ج وَ جن كے دكھانے كوتم نے دنيا ميں اعمال كئے تنصر حاور ديكھوان كے ياس كوئى اعمال كابدله ياكوئى بھلائى موجود ہے۔ (احرابہيلى)

حچیوٹا شرک لیعنی شرک اصغرفر مایہ ریا کولوگوں کے دکھانے کو جومل کیا جائے اس کے متعلق قیامت میں ارشاد ہو گا جاؤان ہے ہی ثواب حاصل کروجن کے دکھانے کوئمل کیے تھے۔ حضرت ابو ہر ریوہ فر ماتے ہیں کہ ارشاد فر مایا رسول اللہ ﷺ نے جب کوئی بندہ علانی نمازیر هتا ہے اور اچھی طرح پر هتا ہے اور جب پوشیدہ پر هتا ہے تو بھی اچھی طرح پڑھتا ہے تواللہ تعالیٰ ارشادفر ما تا ہے بیمبرابندہ راست بازاورسچا ہے۔ (ابن ماہِ ) یعنی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ بہر حال عبودت احیمی طرح دل نگا کر کرتا ہے اور اس

کوصرف اللہ تعالی کی خوشنو دی مقصود ہوتی ہے۔

﴿٣﴾ مهاجرتي حبيب تي كريم الله اردايت كرت بي كدارش وفرمايا التد تعالیٰ نے میں ہر تھیم اور مجھدار آ دمی کا کلام قبول نہیں کرلیتا بلکہ میں تو اس کے قصد اور خواہش کوقبول کیا کرتا ہوں پس اگر اس کا قصد اور اس کی خواہش میری طاعت کیلئے ہے تو میں اس کی خاموثی کو بھی اپنی حمد اور بزرگی کردیتا ہوں اگر چہوہ کلام نہ کرے۔ (واری) مطلب بیہ ہے کہ جس کی نبیت سیحے ہواورلوگوں کو دکھانا اورمحض شہرت مقصود نہ ہوتو ایسے بندے کا ہرعمل موجب اجرو ثواب ہے حتی کداگر وہ چیکا بھی جیٹیا رہے تب بھی سجان الله اورالحمد ملتد كاثواب ملتا ہے۔

﴿ ٣ ﴾ حضرت ابو ہرری کی روایت میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺنے قیامت میں سب سے پیشتر شہید کا فیصلہ کیا جائے گا اللہ تعالی شہید کو بلا کر اپنی تعتیں اور اینے احسانات کا اظہارفر مائے گا بیشہیدان سب کا اعتراف کرے گا۔حضرت حق ارشاد فر مائیں گے تو نے ان نعمتول کے بدلے میں کیا عمل کیا ہے عرض کرے گامیں نے تیرے راستے میں اور تیرے نام پر جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہوگیا ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے تو نے اس لئے بیسب کھھ کیا تھا کہتو بہا دراور جری مشہور ہو چنانچہ جس غرض کیلئے تو نے بیا تھا وہ تجھ کو حاصل ہوگئی پھر اس شہید کودوزخ کا تھم ہو گا چنانچہ اس کومنہ کے بل تھیٹتے ہوئے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد وہ تخص جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قر آن پڑھایا اس کو پیش کیا جے گا اللہ تعالی اس کے سامنے اپنے احسانات اور اپنی تعتیں ظاہر فرمائے گا جن کا پیہ تاری صاحب اعتراف کریں گے پھرارشاد ہوگا تونے ان نعمتوں کے جواب میں کیاتمل کیا بیعرض کرے گا میں نے علم سیکھ اوگوں کوسکھایا تیری خوشنودی کے لئے قر آن پڑھاارشاد ہوگا تو جھوٹا ہےتو نے تو بیسب کچھاس لئے کیا تھا کہ جھھکو قاری کہا جائے۔ چٹا نچہ جھھ کو قاری کہا گیا پھراس قاری کو دوزخ کا حکم ہوگا چنانچہاس کوبھی منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔اس کے بعداس شخص کا معاملہ پیش ہوگا جس کوالتد تعال نے برقشم کا مال عطا فر مایا تھااوراس پر دنیا میں کشادگی کی تھی اس پراپنے احسانات کا اظہار فر ما کیں گےوہ بھی تمام نعمتوں کا اعتراف کرے گا پھراس ہے دریافت کیا جائے گا تونے کیا عمل کیا وہ عرض کرے گا' کہی میں نے کوئی ایسا موقعہ جہاں مال خرج بچھ کو پسند تھانہیں چھوڑ ا کہاس جگہ میں نے نہ کیا ہوار شاد ہوگا' تو جھوٹ بول<sup>س</sup> ہے تو نے تو اس کئے مال خرج کیا تھا کہ تو بہت بڑا تخی مشہور ہوا'ا ور بچھ کوئن کہا جائے چنانچہ یہ کہا جا چکا اس کے بعد اس کوجہنم کا حکم دیا جائے گا' چنا نجے اس کوبھی مند کے بل تھے بیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ (مسم) شہادت' قرآ ن کی تعلیم اور سخاوت بہترین ائمال ہیں کیکن چونکہ ان بہترین ا ہمال میں ریا کو دخل تھاا درشہرت کے لئے بیمل کیے تھے اس لئے بجائے ثواب کے دوزخ

میں ان کو بھیجا گیا۔

حصرت ابو ہرری ہے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم ﷺ نے آخر زمانے میں پچھلوگ ایسے پیدا ہو نگے' جو دین کو دنیا حاصل کرنے اور دنیا کمانے کا ذریعہ بنائیں گے اوگوں کے دکھانے کیلئے جھیڑ کی کھال اور صوف کے کیڑی پہنیں گے ان کی زبا نیں اور با تنیںشکر ہے زید دہیٹھی ہوں گی تکران کے دل تھیٹر یون کی مانند سخت ہوں گے ایسے لوگول کیلئے القد تعالیٰ فر مائمیں گے کیا میری مہلت اور ڈھیل پریہ لوگ دھو کہ کھا رہے بیں یامیری مخالفت کی جرات کررہے بیں سومیں اپنی ذات برشتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر ایسے زبر دست فتنے بھیجوں گا جن فتنول کی وجہ سے بڑے بمجھداراور برد بارو تخمل مزاج بھی متحیررہ جائمیں گے۔ (ترزی)

یعنی اس نشم کے ریا کاروں اور دنیا ساز ول کوالیں بلاؤں میں مبتلا کروں گا اور ایسے فتنوں میں البجھاؤں گا کہان کے بڑے بڑے بڑے جھمدار حیران رہ جائیں گے۔

﴿٢﴾ حضرت ابن مُرِّ ہے روایت ہے نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ امتد تعالی ارشاد فرماتا ہے بے فنک میں نے ایک الیم مخلوق پیدا کی ہے جن کی زبانیں تو شکر سے زیادہ شیری ہیں ہیں بین کی ذبات کی شم کھا زیادہ شیری ہیں ہیں گئی ذات کی شم کھا کر کہت ہوں ہیشک میں ان پر ایسا فتنہ نازل کرول گا جس سے بڑے بڑے فقمند اور حکیم انطبع مجمی حیران رہ جا کیں گئی ہیں ان پر ایسا فتنہ نازل کرول گا جس سے بڑے بڑے ہیں یا میرے مقابلے کی ایک حجمی حیران رہ جا کیں ہے کیا ہیاوگ میری مہلت سے وصو کہ کھار ہے ہیں یا میرے مقابلے کی ان کو جرائت ہوگئی ہے۔ (ترزی)

لیمیٰ بیر یا کارمیرے ڈھیل دیئے ہے مطمئن ہو گئے ہیں یامیر کی فرمانی پر جر کی ہو گئے ہیں۔ ﴿ ﴾ حضرت عائشہؓ ہے این عسا کرنے بھی بیر دایت تھوڑے ہے فرق کے ساتھ نقل کی ہے اس روایت ہیں اتنا اور ہے کہ لوگوں کے مقابلہ ہیں اپنے دین پر فخر کریں گے۔ (ابن عماکر)

یعتی بیریا کاردوسر ہے لوگوں پراپنے اعمال کی دھونس جمائیں گے۔

﴿ ٨﴾ قیامت کے دن ایک شخص کے نامہء اعمال جن ہر مہر لگی ہوگی القد تعالیٰ کے سامنے چیش کردیئے ہوئیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گاس جس فلاں فلاں ممل نکال دواور فلاں فلال قبول کر لوفر شنے عرض کریں گے تیری عزت کی قسم ہم کوتو اس بندے کے اعمال جی سوائے فیر کے اور پچھ بیس معلوم ہوتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ جیشک بیاعم ل جن کو جیس نے در کیا ہے یہ میرے لئے نہیں ہے اور جس تو صرف ان اعمال کو قبول کرتا ہوں جو میں نے در کیا ہے یہ میرے لئے کیے جا کیں۔ (براز طرانی) فرشتے فعا ہری اعمال کو جانتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ قبل کی نیت سے واقف ہے بیروایت حضرت انس سے بھی مروی ہے۔

قلب کی نیت سے واقف ہے بیروایت حضرت انس سے بھی مروی ہے۔

#### تقذيراوراس كےمتعلقات

﴿ ا﴾ حضرت عبادہ بن صامت نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قام کو پیدا کیا اور قلم کو لکھنے کا تھم دیا۔ قلم نے دریافت کیا 'کیا تحریر کرول' حضرت می نے ارشاد فر مایا تقدیر لکھ یعنی جوہو نے والا ہے وہ لکھ چنا نچہ قلم نے جو پچھ ابد تک ہونے والا تھا وہ سب لکھ دیا۔ (ترزی)

بعض روایتوں میں قیامت تک کے الفاظ میں بینی قیامت تک جو ہونے والا ہے قلم نے وہ کھا۔

﴿٢﴾ حضرت مسلم بن بيبار كي روايت بيس ہے كەحضرت عمر بن الخطاب ً يه وال كياكيا كياكة رآن كي آيت وَإِذَا خَلَدَ رَبُّكَ مِنْ مِهَا ادْمُ مِنْ ظُهُورِ هِمْ ذُريَّتُهُم (اورجس وتت نكالى تير برب في وم يوس كى پين ان كى اولاو) كا كيامطلب ب؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس قتم کا سوال نبی کریم بھٹا ہے بھی کیا گیا تھا تو آپ نے قرہ یا تھا الله تعالی نے آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آ دم کی پیٹے پر ہاتھ پھیرا تو آ دم کی پیٹے سے آ دم کی اولا دکو نکال لیااور فر مایا میں نے اس مخلوق کو جنت کیلئے پیدا کیا ہے اور بیوگہ. جنت کے ممل کریں گے۔ پھر آ دم کی چینے پر ہاتھ بھیرااوراس کی ہونے والی از لا د کو نکال لیااور فر مایااس کو میں نے دوز خ کیسئے پیدا کیا ہے اور بیدوز خیول کے من سریں گے نبی کریم ﷺ کی اس تفسیر کوئن کرحاضرین میں ہے کسی نے دری فت کیا یارسول اللہ پھریٹمل کس امیدیر کیے جا ئیں تو حضور ﷺ نے جواب دیا کہ جب اللہ تعی لی کسی بندے کو جنت کیلئے پیدا کرتا ہے تو اس کو نیک اعمال میں نگا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ جنتیوں کے ممل کرتا رہتا ہے اورانہیں اعمال پر اس کوموت آتی ہے اللہ تع کی اسے جنت میں داخل کردیتا ہے اور جب کوئی بندہ دوز خ کیلئے ہیدا کیا جاتا ہے تو امتد تعالیٰ کی تو فیق اس کے ساتھ نہیں دیتی وہ دوز خیوں کے ممل کرتا رہنا ہے یہاں تک کہاس کوموت آ جاتی ہے اور اللہ تعالی اس کودوز خ کی آ گ میں داخل کر دیتا ہے۔ (یالک تفری ابوداؤد)

مطلب یہ ہے کہ نجام تو وہی ہوتا ہے جو تقدیر الہی میں لکھا ہوتا ہے لیکن اس کا تو

ہمیں علم نہیں اس لئے عمل کو تقدیر کے بھروسہ پرترک نہیں کرنا جا ہے عمل تو اصل معیار اور

کسوٹی ہے اسلئے ہم کوعل کرتے رہنا جائے جو تھم ہوا ہے اس کی قبیل کرنی ضروری ہے۔

﴿ ٣ ﴾ حضرت ابودردا تا کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا

کیا تو اس کے دائیں کو لمجے پر ہاتھ مارکر اس کی اولا دکو نکالا جو چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی
مانندھی اورسفید و چکمدارتھی پھر ہوئی کو لمجے پر ہاتھ مارکر اس کی ذریت اور اولا دکو نکالا جو
کو کئے کی طرح کالی تھی پھروائیں کو لمجے سے نگلی ہوئی مخلوق کوفر مایا ہے جنتی ہیں اور ان کو جنت

میں داخل کرنے پر جمھے کسی کی پروانہیں اور ہائیں جانب کی مخلوق کوفر مایا ہے دوزخی ہیں اور بائیں جانب کی مخلوق کوفر مایا ہے دوزخی ہیں اور

مطلب ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کوان کی اولا دد کھا لی گئی اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ بیشنتی ہیں اور بیدووزخی ہیں اور بیہ جوفر مایا ہیں پروانہیں کرتا اس کا مطلب بیہ ہے کہ جنت یا دوزخ ہیں داخل کرنا میر سے اختیار کی چیز ہے کوی جھے کورو کنے والانہیں۔

﴿ ٣﴾ حضرت ابونظرہ سے روایت ہے کہ اصحاب رسول ﷺ میں سے ایک صحابی جن کا نام ابوعبداللہ ہے بیار تھے۔ لوگ ان کی عیادت کو گئو دیکھا کہ وہ رور ہے ہیں۔ عیادت کرنے والے اصحاب نے ان سے کہا تو کیوں روتے ہوتم کوتو نبی کریم ﷺ نے بشارت دی ہے اور قیامت میں اپنی ملاقات کی امید دلائی ہے انہوں نے کہا بیشک یہ توضیح ہے لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ ہے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہا للہ تعالیٰ نے اپنی وہنی شعی میں ایک مخلوق کو اور دوسری مخلوق کو دوسری مخلی میں لے کر فرہ یا یہ جنت کیلئے اور یہ دوز خ کیلئے اور میں کوئی پروانہیں کرتا یعنی وائیں میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے دوز خ کیلئے ابوعبداللہ کہتے ہیں میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے دوز خ کیلئے ابوعبداللہ کتے ہیں میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے دوز خ کیلئے ابوعبداللہ کے قبل کی اس اعلان کے وقت ہیں کوئی مشمل اور کون سے گروہ میں تھا۔ (احمد)

﴿ ۵﴾ حضرت الى بن كعب كى روايت ميں ہے كہ اللہ تعالى يوم بيثاتى ميں مثان ميں ہم ميثاتی ميں تمام مخلوق كوايك خاص شكل وصورت ميں پيدا كيا اور سب كو گويائى كى طاقت وى پھر ان كو خطاب كر كے فر مايا كيا ميں تمہارا رب نہيں ہوں سب نے جواب ميں كہا ميشك تو ہى ہمارا پر وردگار ہے اللہ تعالى نے فر مايا ميں تمہارا بي اس اقرار پر ساتوں آسان اور ساتوں زمينوں

کوگواہ بنا تا ہوں اور تمبارے باپ آ دم کو بھی تمبارے اقر ارکا گواہ کرتا ہوں۔ بھی تم قیامت کے دن بیدنہ کہو کہ ہم کو تیرے ۔ بہونے کاعلم ندتھا۔ یا در کھومیرے علاوہ کوئی معبودا درقابل برستش نہیں ہے اور ندمیر ہے ملاوہ کوئی رب ہے میرے ساتھ کسی شے کوشر بیک نہ کرنا ہیں عظر بیہ ہم ارب ہے نہ اور گا تیں بادولائیں گے اور میں تم بر اپنی کتابیں بھی ان رسولوں کی معرفت نازل کروں گا تمام ارواح نے بیہ من کر کہا اے ہمارے درب ہم اس بات کاعتر اف کرتے ہیں اور گوائی دیتے ہیں کہ بے شک تو ہمارا معبود ہے تمام اور کو حضرت و ہمارہ ہے تو ہمارامعبود ہے تمام اور گوائی دیتے ہیں کہ بے شک تو ہمارا معبود ہے تمام اور گول نے اقرار کیا بھر اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو حضرت و می سامنے بیش کیا حضرت آ دم ان کو د کھے رہے تھے تو بعض کوئی اور وال و رر بھی اور بعض کو خضرت و شکر اللہ بی تو تھا اور بعض کو بھسورت پایا بیر تفاوت د کھے کر حضرت و منے کہا لہی تو نے سب کو بیسال کیوں نہ بیدا کیا حضرت حق نے فرمایا بیر قرق اسلے رکھا گیا ہے تا کہ میر اشکر بیادا کیا جائے دھارت آ دم نے ان ہی لوگوں میں ابنیا عظیم السلام کو رشن جے انموں کی طرح تی تم بیا ہوا ہوا کہا ہم السلام کو رشن جے انموں کی طرح تی تیک ہم السلام کو رشن جے انموں کی طرح تی تیک ہم السلام کو دھن کے اور میں ابنیا عظیم السلام کو رشن جے انموں کی طرح تی تو تو اور کھا۔ (حم ابلولہ)

ابتدائے آفرینش ہیں ابتد تعالی نے اپنے بندول سے وہ عہد لئے تھے ایک عہد مام بندول سے لیا تھا ہم نے حدیث کا عام بندول سے لیا تھا ہم نے حدیث کا صرف وہ حصہ بیان کیا ہے جس میں عام بندول کے عہد کا ذکر ہے اور بیہ جوفر مایا میر اشکر بیا اوا کیا جائے اس کا مطب بیہ کہ جب مخلوق میں تفاوت ہوگا کوئی امیر کوئی فقیر کوئی بیار کوئی تندرست کوئی عالم کوئی جابل کوئی کالاکوئی گورا تو ایک دوسر ہے کود کھے کرمیر اشکر بیادا کریں گے دوسر سے کود کھے کرمیر اشکر بیادا اس مے پر میں گاور ہوں گے بیصہ بیٹ طویل تھی صرف اس جھے پر اکتف کیا گیا جس کا تعالی تقدیر کے مسئلہ ہے ہے۔

﴿ ﴾ حفزت انس اور حفرت ابن عمر کی روایت میں ہے کہ القد تعالی فریا تا ہے جو میری قضا وقد رمیر ہے نصبے اور میری مقرر کی ہوئی قسمت سے راضی نہیں ہے اس کو چاہئے کہ میر ہے سواکولی دوسرارب تلاش کرلے۔ (طبرانی این حبن جیتی این انہور) چاہئے کہ میر ہے سواکولی دوسرارب تلاش کرلے۔ (طبرانی این حبن جیتی کہ القد تعالی ارشاد فر ما تا ہے جو پر ہے نیسے اور تھم ہے خوش نہ ہوا ور میری جمیعی ہوگ بلا اور مصیبت بر صبر نہ کرے اس کو میرے نے بھیلے اور تھم سے خوش نہ ہوا ور میری جمیعی ہوگ بلا اور مصیبت بر صبر نہ کرے اس کو

چ ہے کہ میر سے علاوہ کوئی دوسرار ب تلاش کر لے۔ (بن حیان طبرانی ایوداوڈ بن مساکر)
﴿ ٨﴾ ابوامامہ کی روایت میں ہے اللہ تقامی فر ما تا ہے میں نے بی خیر کو پیدا
کیا ہے اور میں بی شرکا خانق ہوں 'پس مب رک ہے وہ خص جس کو میں نے خیر کے لئے پیدا
سیااوراس کی ذات سے خیر کو جاری کیا اور بد بخت ہے وہ خص جس کو میں نے شرکیلئے پیدا کیا
اوراس کی ذات کوشر کے لئے مخصوص کر دیا۔ (ابن شبین)

﴿٩﴾ ابن عب سے پہلے وح محفوظ میں ہے کہ انقد تق کی نے سب ہے پہلے وح محفوظ میں بیافاظ لکھے شروع امتد کے نام سے جو بڑا مہر بان نہہ بیت رحم والا ہے۔

بیشک جس شخص نے اپنے آپ کومیر ہے تکم اور نصلے کے سپر دکر دیا اور میر ہے تکم
پر راضی رہا اور میر کی بھیجی ہوگ بلا اور مصیبت پر صبر کیا اس کو میں قیا مت کے دن صد بھوں کے دن

مطلب بیہ ہے کہ جو ہماری قضاوقد رپر داضی رہتا ہے اور اپنے کو ہمارے سپر دکر ویتا ہے تو ہم ایسے بندہ کا حشرصد بقوں کے مماتھ کریں گے۔

ریا ہے۔ بہر ہا ہے۔ بہر ہا ہو ہوری کے باطاری میں ہے ابقد تعالیٰ ارش وفر ہاتا ہے

ابن آ دم کونڈ ردینے ہے وہ شے حاصل نہیں ہوسکتی جس کو ہیں نے اس کے لئے مقدر نہ کیا ہو

ادر اسکی تقد رینہ لکھا' ہال اس کا نڈ روینا اس کو اس تقد ریہ ہے ملا دیتا ہے جونڈ رکے ساتھ

ہیں نے معلق کررکھی ہے اور جسکی وجہ ہے ہیں نے بخیل کے ہاتھ ہے مال نکلوانا مقدر کیا ہوتا

ہے اپس بخیل مجھ کو اس کی وجہ ہے مال دیتا ہے جو اس سے پہنے نہ دیتا ۔ (اہم بی ری نسانی)

مطلب ریہ ہے کہ تقدیر کی دو تشمیل ہیں ایک مبر م جو کسی ھالت ہیں نہیں بدلتی

دو سری معلق جس کا مطلب ریہ ہوتا ہے کہ وہ نیک کام کرنے یا صدقہ دینے ہے بدل جاتی

روسران میں مصاب ہے، وہ ہے ہے، وہ ہے ہے۔ وہ ہے۔ اور اس کے صدقہ خیرات کرنے ہے مبرم تو نہیں ہے۔ حدیث شریف کا مطلب ہے ہے کہ سی شخص کے صدقہ خیرات کرنے ہے مبرم تو نہیں بدتی ابتہ صدقہ خیرات سے تقدیم علق پر اثر پڑتا ہے اور اس طرح بخیل کے ہاتھ ہے کچھ نکل جہ تا ہے ورنہ بخیل مصیبت میں مبتلا ہونے ہے پہلے مال نہیں نکالنا 'تقدیم علق کی مثل یول جھنی چاہیے کہ فلال شخص کی عمر مثلاً بچ بس سال کی ہوگی اور اگر اس نے میں باپ کی ضدمت کی تو اس کی عمر ساٹھ سال کی ہوگی۔

اب اگروہ ، ل باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کی عمر زیادہ کردی جاتی ہے۔ اس طرح یوں سمجھنا چہنے کہ فلال ہے راگر خیرات کرے گاتو اس کوصحت ہو جائے گی اور اگر خیرات نہ کرے گاتو اس کوصحت ہو جائے گی اور اگر خیرات نہ کرے گاتو مرض ہے اچھا ہو جائے گا ب اگر اس نے خیرات کی تو مرض ہے اچھا ہو جائے گا بہ ایک طریقہ حضرت می فرماتے ہیں بخیل سے مال نکا لئے کا ہے جو کنجوں صحت و عافیت ہیں کہ خیرین و بیتاوہ بیاری ہیں مبتلا ہو کر دید بتا ہے۔ یہ مبرم اور معلق ہمارے اعتبار سے ہورنہ علم الہی کے اعتبار سے ہرشے متعین ہے اسے یہ معلوم ہے کہ بی رخیرات کرے گا یا نہیں اور و صحت یا ب ہوگا یا نہیں احرب کے علم میں کوئی شے معلق نہیں ہے۔

﴿ الله ﴿ الله ﴿ الوامامه کی روایت میں ہے امتد نعیا کی فرما تا ہے میں القد ہوں میر ہے سواکو کی معبود نبیں 'شر کا خالق اور س کومقدر کرنے وارا میں ہی ہوں نے ابی ہواس شخص کیسے میں نے شرکو بیدا کیااوراس کی ذات سے شرکو چاری کیا۔ ( تفدی)

﴿ ١٢﴾ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں جھ سے جبرئیل نے کہا کہ القدت کی فرماتا ہے اے محمد ﷺ جو تھی ہے جبرئیل نے کہا کہ القدت کی فرماتا ہے اے محمد ﷺ جو تھی جو تھی ہے اس بات برایمان نہ لایا کہ خبراور شرکا پیدا کرنے والا اوراس کا اندارہ لگانے والا میں ہی ہوں تو سے خص کو چاہئے کہ میر سے علاوہ کوئی دوسرا رب ڈھونڈ لے۔ (شیر زی ٹن کرم مند دجہہ) بیروایت سے جبیس ہے

﴿ الله حضرت ابن عمرٌ كی روایت میں ہے اللہ تعی لی فرما تا ہے میں اللہ ہوں میں نے اپنے بندوں کوا ہے میں اللہ ہوں میں نے اپنے بندوں کوا پے علم کے موافق ہیدا کیا ہے جس شخص کے ساتھ میں بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہوں اس کو خسق حسن عطا کرتا ہوں اورا چھے اخلاق کی نعمت سے نواز تا ہوں اور جس کے ساتھ برائی کا قصد کرتا ہوں تو اس کے اخلاق برے ہوجاتے ہیں۔ (ابواشنج)

﴿ ۱۳﴾ حضرت ابن عمرٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تع کی فرہ تا ہے وہ نو جوان جومیری قدر پرایمان رکھتا ہے میرے فیطے سے راضی ہے اور میری دی ہوئی روزی پر قانع ہے اور میری وجہ سے اپنی خواہش ت کوترک کرتا ہے وہ میرے نز دیک بعض ملا مگہ سے افضل ہے۔ (دیمی)

 میر بے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کا ایمان غنا اور مالداری ہی سے درست رہ سکتا ہے اگر ہیں ان کو فقیر بنادوں تو وہ کا فرہو ہو کہیں اور میر بے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی اصلاح اس میں ہے کہ وہ فقیر رہیں اگر میں ان کو غنی بنادوں تو وہ کفر کرنے لگیں اور میر بیعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی اصلاح اور در تی بیاری ہی ہے ہا گر میں ان کو تندرست کر دول تو وہ کا فرہو ہا کیں اور میر بیعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے صحت ضروری ہے اگر میں ان کو بیاری ہیں وہ تا اگر دول تو وہ کا فرہو ہا کہ بیاری ہیں وہ تا اگر میں ان کو بیاری ہیں وہ تا اگر دول تو وہ کا فرہو ہا کہیں۔

لیج بیت بیتی بیتی بیتی بیش کو سات میں رکھا ہو و خاص مصحت کے ماتحت رکھا ہے۔

(۱۲) حضرت ابوا مامہ بی کر یم کے سے روایت کرتے ہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کلوق کو پیدا کیا اور ہرا یک کا فیصلہ کردیا اور انہا علیہم اسلام ہے عہد سیا وراس کا عرش پائی بیتی اہل بیس اہل میمین کو دا کمیں ہتھ میں اور اہل شال کو با کمیں ہاتھ میں لیا اور دونوں ہاتھ رحمن کے دا کمیں ہی ہیں بیس فی مایا ہے اہل میمین انہوں نے جواب دیا بگینگ و مستعملہ یک حضرت حق نے فر مایا کیا میں تمہار ارب نہیں ہوں انہوں نے کہا ب شک آپ ہمارے رب ہیں پھر فر مایا اے اصحاب شال! انہوں نے جواب دیا گئینگ ربات و مستعملہ کے حضرت حق نے فر مایا کیا میں تمہار ارب نہیں ہوں انہوں نے جواب دیا ہے شک کے دوسرے کو مل دیا کسی کہنے والے نے کہا اے رب تو نے ہم کو کیوں منا دیا فر میا ان کیلئے دوسرے کو ملا دیا کسی کہنے والے نے کہا اے رب تو نے ہم کو کیوں منا دیا فر میا ان کیلئے دوسرے انمال ہیں اس کے سواجو وہ کررہ بیس کی قیامت کے دن ہی نہیں کہ ہم اس بات سے انمال ہیں اس کے سواجو وہ کررہ بیس کی قیامت کے دن ہی نہیں کہ ہم اس بات سے خافل میں مرتب کو آ دم کی پیٹھ میں لوٹا دیا کسی نے کہا یا رسول التداعی ل کسی ہیں آپ نے فر مایا ہر تو م اپنے مرتب کے موانی کھل کرتی ہے۔ (عکم تر نہ کہا یا رسول التداعی ل کی ہیں آپ نے فر مایا ہر تو م اپنے مرتب کے موانی کھل کرتی ہے۔ (عکم تر نہ کی بیت کا اقر ار مقصود تھا وہ کام جو دونوں کو ملاتے وقت فر مایا کہاں دفت صرف ربو بیت کا اقر ار مقصود تھا وہ کام جو دونوں کو مل نے ہیں وہ اور ہیں۔



# التدتعالي كيساته احيما كمان ركهنا

﴿ ﴾ حضرت او ہریرہ سے فرمایا رسول القد ﷺ نالہ میں اللہ علی کرتا ہے جل اللہ علی کرتا ہے تو جس بھی خاموثی کے ساتھ اس کو یا دکرتا ہوں اور اگر کی جماعت علی بیٹھ کر جھے یا دکرتا ہے قبی بھی ایک ایسی جماعت میں بیٹھ کر جھے یا دکرتا ہے قبی بھی ایک ایسی جماعت میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں جو جماعت اس بندے کی جماعت ہے بہتر اور برتر ہوتی ہو اور اگر کوئی بندہ جھے ہا کہ اللہ بندے کی جماعت ہے بہتر اور برتر ہوتی ہو وہ اگر کوئی بندہ جھے ہا کہ اللہ ہا تھو اس سے قریب ہوجاتا ہوں اور جب کوئی بندہ جھے ہا کہ ہا تھو قبی ہوتا ہے قبی دوہا تھو اس سے قریب ہوجاتا ہوں اور جب کوئی بندہ جبری طرف آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ کر گر آتا ہے تو جس اس کی طرف دوڑ کر چلا ہوں ۔ (بخاری مسلم تر ذی ان کی بن اید)

مطلب میہ کہ جو ہندہ ہم ہے اچھی امید رکھتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اچھ معاملہ کرتے ہیں۔

اللہ تعانی فرما تا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ ہوں بندے کواختیار ہے جیسا جاتے جھ ہے گمان قائم کر لے۔ (مسلمٰ ہ کم)

﴿ ٣﴾ حضرت اُسٌ کی روایت میں ہے کہ خدا تعالی ارشاد فرما تا ہے میں اس کے بات ہوتا اپنے بندے کے گان کے ساتھ ہول اور جب وہ مجھ کو پکارے تو میں اس کے پاس ہوتا ہول۔(احد)

﴿ ٣﴾ حضرت وائلہ بن اسقیح کی روایت میں ہے میں اپنے بندے کے گئی نے ساتھ ہوں اور اگر بری گئی نے ساتھ ہوں اور اگر بری تو قعات قائم کرتا ہوں تو میں بھی وہی سلوک کرتا ہوں۔ (طبر نی)

﴿ ۵﴾ حضرت او ہریرہ کی روایت میں ہے امتدت کی ارش دفر ہوتا ہے میں اپنے بندے کے گمان اور خیالات کے ساتھ ہول اگر مجھ ہے اچھی امید رکھے تو اس کیلئے

اچھا ہے اور اگر بری امیدر کھے تو اس کیلئے برے۔ (احرامسلم طرانی)

﴿٢﴾ ایک صحابی رسول ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فر ، تا ہے اے ابن آ دم تو میری طرف آنے کیلئے کھڑا ہوتا کہ میں تیری طرف روانہ ہو جاؤں اور تو میری طرف روانہ ہوتا کہ میں تیری طرف دوڑ کر چیوں۔(امد)

﴿ ٤﴾ حضرت معاذبن جبل نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا اگرتم چاہوتو میں تم کو بیہ بتا دوں کہ قیامت کے دن القد تو کی سب سے بہلے اپنے مسلمان بندول سے کیا بات کرے گا حاضرین نے کہایار سول القد فر ہے وہ کیا بات ہے جو القد تعالی سب سے بہلے موشین سے کہا گا آپ نے فر مایا القد تعالی دوریافت کرے گا کیا تم میری ملا قات کو دوست رکھتے تھے بندے عرض کریں گے ہاں ہم کو تیری ملا قات کا بہت شوق تھ القد تعالی ارشاد فر مائے گا تم کیوں میری ملا قات کی خواہش رکھتے تھے بندے عرض کریں گے ہم کو تیری مغفرت تمہارے لئے کریں گے ہم کو تیری مغفرت تمہارے لئے واجب ہوگئی۔ (شرح المنة ایونیم)

مطلب رہے کہ تم مجھ ہے اچھا گمان رکھتے تھے تو میں تمہارے ساتھ اچھا ہی معاملہ کروں گا۔

﴿ ٨﴾ حفرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ قیامت میں وہ وضوں کو جو دوز خ میں بہت چیخ رہے ہوں گے القد تعالی ان کو نکا لئے کا تھم دے گا جب وہ وونوں شخص دوز خ ہے نکا لئے جا کیں گے تو ان ہے القد تعالی دریافت کرے گا کہتم کیوں اس قدر چیخ رہے ہتے بید دونوں عرض کریں گے الہی ہم تیرے ہم کی توقع پر چیخ رہے ہتے اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا میری رحمت تمہارے گئے ہو وہیں آگ میں پھر اپنے کو ڈال دواس تھم کو من کرا کہ تو اسی وقت دوز خ میں جا گرے گاس پر اللہ تعالی آگ کو شفندی اور سلمتی کا سبب کردے گا اور دوسرا وہیں کھڑا رہے گا وہ دوز خ میں واپس نہیں جا کے گا اس کے اللہ تعالی آگ کو جے گا اس ہوں نہیں ڈالا جس جے گا اس ہوں نہیں ڈالا جس طرح تیرے سنتھی نے اپنے آپ کو دوز خ میں کیوں نہیں ڈالا جس طرح تیرے سنتھی نے اپنے آپ کو دوز خ میں کیوں نہیں ڈالا جس طرح تیرے سنتھی نے اپنے آپ کو دوز خ میں ڈال دیا ہے عرض کرے گا اے میرے کر دوز خ میں نہیں کہ کہ دوز خ میں نہیں کہ کہ دوز خ میں نہیں کہ دون ک میں کہ دون کر میں کہ دون کر میں نہیں کہ دون کیں نہیں کہ کہ دون کو میں کہ دون کر میں کہ دون کو میں نہیں کہ کہ دون کر کے میں نہیں کہ کہ دون کر کی کو دون کر کے میں نہیں کہ کہ تیں کہ کھر دون کے میں نہیں کہ کہ کو دون کر کے میں نہیں کہ کہ کی کھر دون کے میں نہیں کہ کی کو دون کر کے میں کہ کہ کو دون کے میں کہ کہ کو دون کر کے کی کو دون کے میں کہ کی کو دون کر کے کی کو دون کے کی کو دون کے کی کو دون کے میں کہ کی کو دون کے کی کو دون کر کے کی کو دون کے کی کو دون کر کے دون کر کے کی کو دون کر کے کر کی کو دون کر کے کی کو دون

داخل کرے گا۔ پھر بیدونوں اللہ تعالی رحمت کی ہے جنت میں داخل جو ہہ سی ہے۔ رہے) یعنی ایک تو فور حکم کی تعمیل کرے گا اور ایک رحمت کی امپیر پر کھڑا رہے گا اللہ تعالی دونوں کی مغفرت اور بخشش فرمائیں گے۔

﴿ ٩﴾ حضرت او ہریرہ کی روایت میں ہے فر مایا نبی کریم ﷺ نے القد تعالی ارش و فر ماتا ہے جب کوئی بندہ میری ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو وست رکھتا ہوں اور جب کوئی بندہ میری ملاقات کو تا پہند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو تا پہند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو تا پہند سمجھتا ہوں۔ (بخاری نہ فی)

﴿ • ا﴾ حضرت ابن عباسٌ ہے مروی ہے فر مایا نبی کریم ﷺ نے القد تع لی المرسی اللہ تع لی اللہ تع لی اللہ تع لی اللہ تع اللہ تع اللہ تع اللہ تع اللہ تعلقہ اللہ تعلقہ ت

یعنی جو بندہ میری عبادت اور میرے احکام بجالانے کا خیال رکھتا ہے تو میں بھی اس کی حاجت اور ضرورت یوری کرنے کا خیال رکھتا ہوں۔

اا کی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کھی سے سن ہے اب ارشاد فرماتے ہیں کہ ابنی جان پر بہت زیادتی کی تھی لینی بڑا گنہ گار تھ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں ہے کہ جب میں مرجاؤں تو تم مجھ کو جلا دینا اور پیس ڈ النا پھر میری نصف را کھ کو دریا میں ڈ الی دینا اور نصف کو ہوا میں اڑ ادینا خدا کی فتم اگراندتی لی نے مجھ پر ق ہو پا بیا اور قدرت حاصل کر لی تو مجھ کو ایسا مذاب کر ےگا جوائی مخلوق میں سے اس نے کسی پر بھی نہ کیا ہوگا۔ اس شخص کے مرنے کے بعد اس کے متعقبین مخلوق میں سے اس نے کسی پر بھی نہ کیا ہوگا۔ اس شخص کے مرنے کے بعد اس کے متعقبین نے ایسا ہی کہ اور اس کی وصیت پر عمل کیا اللہ تو لی نے ان تمام چیزوں کو جنہوں نے اس کے جسم سے بچھ حاصل کیا تھ تھم دیا کہ اس کے بدن اور جسم کے تمام ذرات حاضر کرو۔ کے جسم سے بچھ حاصل کیا تھ تھم دیا گہاں شاہ ہوا اس حرکت پر جھوکو کس شے نے آ مادہ کیا تاہدہ واس کی بخشش کر دی۔ (بیری مالم)

مطلب سے کہ گن ہول کی وجہ سے خوف کا غدیہ ہوا دل میں خیاں آیا کہ ایے

اجزاء کومنتشر کردوں تا کہ اجزاء کے جمع کرنے میں دشواری ہواور جب اجزاء جسم کے جمع نہ ہوتکییں گے تو دوبارہ زندہ نہ ہوں گا خدا کے عذاب سے نیج جاؤں گا 'امتدنعی لی نے آگ بیانی ہوا کو تھم دیا کہ اس بندے کے جواجزاء تمہارے پاس بیں وہ حاضر کرودو بارہ زندہ کر کے سوال کیا آگر چہاس کی میر کمت تو بہت نازیبا اور نامنا سب تھی نیکن چوں کہ خدا کے خوف اور قریبے میر کت ہوئی تھی اس کی مغفرت کردی گئی۔

﴿ الله تعلی ارشاد فرما تا ہے پر ہیز گاری اور تقوی ہے ہڑھ کر کوئی چیز الیکن ہیں جس کے ذریعہ مجھ سے قریب ہونے والے میرا قرب حاصل کریں۔(ابن حبان) لیعنی بوں تو ہر نیک عمل کے ذریعہ خدا کا قرب حاصل موسکتا ہے گرتقوی اس معاملہ میں سب سے بہترعمل ہے۔

(۱۲) حفرت عبده بن صامت اورفضاله بن عبید نبی کریم کی سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تی مت میں تمام مخلوق کا فیصلہ کرد ہے گا تو دوفض باقی رہ جا کیں گئی وارشاد ہوگا ان دونوں کوآگ میں لے جو ان میں سے ایک شخص بیٹ بلیٹ کر دیکھنے لگے گا اللہ تعالیٰ اس کے لوٹانے کا حکم دیں گے مل ککہ اس کولوٹ کر لا کیں گے ارشاد ہوگا اس کو جنت میں داخل کر دو۔ جب جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوجائے گا تو کے گا مجھوکو اللہ تعالیٰ نے اس قدر ملک دیا ہے کہ اگر میں تمام اہل جنت کی دعوت کر دول اور ان کو کھانا کھلا دول تب بھی میری دولت میں کی نہ آئے گی۔ (احمد)

حدیث میں لفظ النفاف ہے ہم نے اس کا ترجمہ بلیٹ بلیٹ کر دیکھنا کر دیا ہے اصل معنی گوشہ چیٹم سے ادھرادھر دیکھنا ہے۔

 ارشادفر ، ئے گامیر ہے بند وکوائ مقام پرلوٹا دویہ بند وعرض کرے گا البی جب مجھ کوجہنم سے نکالا تھا تو مجھ کو آپ سے بیامید نہ تھی کہ آپ مجھ کواس میں دوبارہ داخل کریں گے القد تعالی فرمائے گامیر ہے بندے کو تجھوڑ دو۔ (ہیتی)

مطلب بدہے کہ جس تتم کی تو قع تھی وہی سلوک کیا گیا۔

﴿ (۵) ﴾ خطرت ابو ہر رہ انہ کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بندے کو دوزخ میں جانے کا ابقد تع لی حکم کرے گا جب وہ دوزخ کے کنارے پر بہنچے گا تو بلٹ کر دیکھے گا اور عرض کرے گا اے رب خدا کی تشم میں تو تجھے سے اچھا گمان رکھتا تھا' اللہ تعالیٰ فر مائے گا اے لونا دو میں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں پھراس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ (بہتی)



## فر کرالہی

﴿ الله عضرت الوبريرة رسول الله الله عند ويت كرتي بين كه الله تعالى ارشادفر ما تا ہےا ہے ابن آ دم فجر کی نماز اورعصر کی نماز کے بعدتھوڑی می دیر کیلئے میراذ کر کر لیا کرتو میں دونوں نمازوں کے درمیانی وقت کیلئے تجھ کو کفایت کروں گا۔ (ابوٹیم جامع صغیر ) د ونول نم زول کے درمیان کا وقت لیمنی دن کھڑاور پیرجوفر مایا کفایت کر و پ گااس کا مطلب میہ ہے کہ تیری تمام ضرورتوں اور حاجتوں کی کفایت کراول گا۔ ﴿ ٢﴾ ابن عبالٌ كي روايت ميں ہے كه نبي كريم ﷺ في مايا القد تعالى ارشادفر ما تا ہے اے ابن آ دم تو مجھ کوخلوت میں اگر یاد کریگا تو میں بھی تجھ کوخلوت میں یاو کروں گا اور اگر تو کسی جماعت بیں میرا ذکر کرے گا تو بیں تیرا تذکرہ ایک ایسی جماعت یں کرونگا جواس جماعت ہے بہتر ہوگی جس میں وینے مجھے یاد کیا تھا۔ (براز) لعني ملائكه كي جماعت بإارواح مقدسهُ' ﴿٣﴾ حضرت او ہر رہ وایت کرتے ہیں فرمایا نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالی ارشاد فر ما تا ہے جب میرا بندہ بھے یاد کرتا ہے اور اس کے دونوں بیونٹ میرے ذکر ہے ملتے ہیں اور حرکت ہیں تو ہیں اس کے یاس ہی ہوتا ہوں۔(این مدا ہن حیان) ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت ابوم بِرِيَّا كَي روايت مِينَ ہے اللّٰه تعالى فر ما تا ہے اے ابن آوم! اً برتونے میراذ کر کہاتو میں شکرا دا کیا ورا گرتونے مجھ کو بھلا و ماتو تونے میرا کفر کیا۔ (عبرانی) بعنی ذکرشکر کی علامت ہے اور نسیان کفر کی نشانی ہے۔ ﴿٥﴾ حضرت الوبريرة روايت كرت بين فرمايا رسول الله عظيت اللدتعالي کے پچھ فرشتے ہیں جو مختلف راستوں میں اہل ذکر کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اور جب کہیں وہ کسی قوم کوذ کر الہی میں مشغول پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز وے سر بااتے میں کہ آ وُ جس چیز کو تلاش کررہے ہووہ بیہال موجود ہے ریتما مفرشت اس تبیس کواہیے پرول ہے کھیر لیتے ہیں اور آسان دنیا تک اوپر تلے ان کا اجتماع ہوجاتا ہے پھر القد تعالی ان

فرشتول ہے سوال کرتا ہے جا اِس کہ ووسب پچھ جانتا ہے میرے بندے کیا کہہ دے تنے فرشتے عرض کرتے ہیں الہی تیری یا کی تیری برائی حمد اور تیری بزرگی بیان کررہے ہے امتد تعالیٰ فرما تا ہے کیہ ان بندوں نے مجھ کودیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں خدا کی قشم تجھ کو دیکھا تونہیں ارشاد ہوتا ہے اگر مجھ کو دیکھ لیس تو پھر کیا حال ہو فر شنے عرض کرتے ہیں اگر پچھ کود کیے لیس تو اور بھی زیادہ تیری تنہیج اور تیری بزرگ کاا ظہار کریں' پھرارشا دہوتا ہے ہیہ بندے کیا چیز طلب کررہے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں آپ سے جنت مانگ رہے تھے ارشاد ہوتا ہے کیا جنت کوانہوں نے ویکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں خدا کی نتم انہوں جنت کونہیں دیکھا' ارش د ہوتا ہے اگر جنت کو دیکھے لیس تو ان کی کیا حالت ہوفر شتے عرض کرتے ہیں اگر وہ جنت کو دکھیے لیس تو اس کی طلب اوراس کی رغبت ۔ اوراس کی حرص بہت ' زیادہ کریں پھرارشاد ہوتا ہے بیہ بندے کس چیز سے پناہ مانگتے تھے فرشتے عرض کرتے ہیں دوزخ کی آگ ہے پناہ ما نگ رہے تھے ارشاد ہوتا ہے کیاانہوں نے آگ کو دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں خد کی قشم انہول نے دوزخ کی آگ کونہیں دیکھ ہے ارشاد ہوتا ہے اگر وہ و مکھے لیس تو کیا کیفیت ہوفر شنے عرض کرتے ہیں اگر آ گ کو د مکھے لیس تو ان کا ڈ راورخوف اور زیادہ ہوجائے اور دوزخ ہے اوور زیادہ بھاکیں پھرارشاد ہوتا ہے میرے ملا تک میں تم کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے ان کی مغرفت کر دی اس بشارت کو سن کر ان فرشتوں میں ہے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے فلاں شخص ان ذکر کرنے والوں میں ہے نہیں ہے وہ تو اپنی کسی ضرورت اور جاجت کو آیا تھا ان ذکر کرنے والول کو دیکے کران کے ساتھ جیٹے گیا ارشاد ہوتا ہے بیدذ کر کرنے والے اس مرتبہ کے لوگ ہیں کدان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نېيس بو**تا**\_( بخاري )

﴿ ﴿ ﴾ دوسری روایت میں یوں آیا ہے اللہ تعالی کے چلنے پھر نیوالے فرشتوں کا ایک ایب گروہ ہے جن کا اور پچھ کا م سوائے اس کے نہیں کہ وہ ذکر الہی کی مجالس کو تلاش کرتا پھرتا ہے اور جب کوئی مجلس ان کوذکر کی مل جاتی ہے تو اس مجلس والول کے ساتھ مل کر بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں یہ ں تک کہ ان فرشتوں کی جگہ ہے آسال تک جو خلا ہے اس کو ایر کوئی ہے اور لوگ منتشر ہو خلا ہے اس کوایے پروں ہے بھر دیتے ہیں بھر جب مجلس ختم ہو جاتی ہے اور لوگ منتشر ہو

ج ۔ یں قریبر شنے آسانوں پر چرر طرحائے ہیں نبی کر یم بھی فرمائے ہیں پھر اللہ تعالی ال فرشتوں ہے دریا فت کرتا ہے حالال کہ وہ بندوں کے حالات سے زیا دہ باخبر ہے فرشتوتم کہاں سے آئے ہوفر شیتے عرض کرتے ہیں کہ ہم تیری بندول کے پاس ہے آئے ہیں جو ز میں میں تیری بڑا گی'اور تیری حمر' تیری تو حید بیان کرر ہے تھے'اور تجھ سے پکھ ما نگ رہے تھے اور سوال کررہے تھے'ارشاد ہوتا ہے کیا ما تگ رہے تھے' فرشتے عرض کرتے ہیں آپ ے جنت ما تگ رہے تھے ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کودیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیںا ہے' یرورد گا رہیں دیکھاارشا دہوتا ہے' اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیس تو ان کیا حال ہو؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اور تجھ سے پناہ بھی جائے تھے ارشاد ہوتا ہے جھے سے س چیز کی پناہ طلب کرتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں الٰہی تیری آ گ ہے'ارشا د ہوتا ہے کیاانہوں نے میری آ گ کامعا ئند کیا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب نہیں آ گ کو دیکھا تونہیں ارشا د ہوتا ہے اگر آ گ کو دیکھ میں تو اُنگی کیا کیفیت ہو؟ پھرفر شتے عرض کرتے ہیں الٰہی جھے ہے بخشش بھی طلب کررہے تھے'ارشا دہوتا ہے میں ان کی مغفرت کر دی' جو چیز ما نگ رہے تھے وہ چیز ان کو دیدی اور جس چیز سے بناہ ما نگ رہے تھے!س ان کو بناہ وید ی' فرمائے ہیں نبی کریم ﷺ اس اعلان کوس کرفر شنے عرض کرتے ہیں اے پر ورد گا ر'ان لوگوں میں فلاں بندہ بھی تھا جو بڑا خطا کارہے وہ راستے ہے گزرر ہاتھ'ان کو ہیٹے و مکھے کروہ بھی بیٹھ گیا' ارشاد ہوتا ہے میں نے اس کی مغفرت کر دی' جن لوگوں میں وہ آ کر بیٹھ گیا تھ بیالی جماعت ہے کہان کے بیٹھ جانے والابھی محروم نہیں رہتا۔ (مسلم)

مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے جس اجتماع میں خدا کا ذکر ہوتا ہو جنت دوز خ کی کیفیت بیان کی جاتی ہو وہاں فرشتے جمع ہوج تے ہیں اور یہ جوفر مایا کہ آساں دنیا لینی پہلے آساں تک پہنچ جاتے ہیں اس سے مراد کثرت ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں جمع ہوجاتے ہیں فرشتوں سے جان ہو جھ کر دریافت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے تخلیق آدم کے وقت یہ تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے جب ہم تبیج اور تقدیس کرتے ہیں تو پھر اور مخلوق پیدا کرنے کی کیاضر ورت ہے اس لئے اکو گواہ بنایا جاتا ہے تا کہ وہ یہ جانے کو فس کی خواہشات سے پاک ہوکر جو پچھ کرتے ہیں انسان فس تی خواہشات میں الجھ کروہی کرتا ہے'۔ ﴿ ﴾ ابن ممرَّ سے روایت ہے کہ امتد تعالی فر ، تا ہے جس شخص کومیر ہے ذکر نے اس قند رمشغول رکھا کہ وہ مجھ سے پچھ سوال نہ کرسکا تو میں ایسے ہندوں کو ما تکنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔ (بخاری میبق میزاز)

یعنی ہروفت ذکر میں لگار ہتا ہے اوراس کواتنی فرصت نہیں ملتی کہ اپنی حاجت اور ضرورت مجھ سے طلب کر ہے تو میں اس کوسوال کرنے والوں سے زیا وہ دیتا ہوں اور بغیر مانگے اس کی مراد یوری کردیتا ہوں۔

﴿ ٨﴾ القد تن لی ارشاد فرما تا ہے جس کومیر نے انٹی مہلت شددی کہ دہ مجھ سے اپنی حاجت طلب کر رہے ہوں کی حاجت وہ مجھ سے اپنی حاجت طلب کر رہے ہوں کے سوال کرنے سے پہلے ہی اس کی حاجت یورگی کر دہتا ہوں۔(ابر فیم دیلی)

﴿ ٩﴾ حضرت تو بان کی روایت میں ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام نے حضرت حق کی خدمت میں جھے کو چیکے حضرت حق کی خدمت میں عرض کی اے پرودگار کیا تو مجھ سے قریب ہے جو میں جھے کو چیکے سے پکاروں اے پرودگار میں تیری آ واز کے حسن کا حس س کرتا ہوں کیکن جھے کو دیکھا نہیں تو کہاں ہے؟ القدت کی نے ارشاو فر مایا میں تیرے دائیں بائیں آگے ہی جھے موجو دیموں اے موثی جب بھی کوئی بند ویا دکرتا ہے تو میں اس کا ہمنشیں ہوتا ہوں اور جب کوئی بند ویکارتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ (دیکمی)

﴿ ا﴾ حضرت عمر تی روایت ہے حضرت موسی نے حضرت موسی نے حضرت تی تعالیٰ سے عرض کیا اے رب میں جو نن چا ہتا ہوں کہ تو اپنے بندوں میں کس شخص ہے محبت کرتا ہے تا کہ میں بھی اس ہے محبت کروں القد تعالیٰ نے ارشا دفر مایا اے موسی جب تم کسی بندے کو دکھو کہ وہ میر اذکر بَنٹر ت مرتا ہے تو مجھ لو کہ میں نے اس کوتو فیق عنا بت کی ہے اور وہ میر ک بی اجازت سے میر اذکر کر رہا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور جب تو نسے بندے کو دکھو کہ وہ میر اذکر کر رہا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور جب تو نسے بندے کو دکھو کہ وہ میر اذکر کر بیا ہے اور میں اس سے عبت کرتا ہوں اور جب تو نسے اور میں اس سے عاراض ہوں۔ (وارتفانی ابن عسر کر)

یعنی ذا کرمیرامحبوب ہےاور غافل میرامبغوض ہے۔ ﴿ اللهِ اللہ البن عباس کی روایت میں ہے کہ لقد تعالی نے حضرت داؤڈ پر وحی نازل کی اے داؤد فالم امراءاور دکام کومطنع کردو کہ وہ میراڈ کرنہ کیا کریں کیوں کہ میرا قائدہ بیہ ہے کہ جب کوئی میراڈ کر کرتا ہے تو میں بھی اس کاڈ کر کرتا ہوں اوران فالموں کاڈ کر میرے نزدیک بیہ ہے کہ میں ان پرلعنت کرویں۔ ادبلی۔ ابن میں کر)

مطلب ہیہ کہ بینظالم امیر اور حاکم میری لعنت کے ستحق بیں اس لئے اگر بیمیرا ذکر کریں گے تو ان کو وکی فی کدہ ندہوگا کیوں کہ میں ان کو هنت ہی کے ساتھ یا دکروں گا۔

﴿ ۱۲﴾ حضرت النس كى روايت مين ہے قيامت كے دن اللہ تعالیٰ فر ما ہے گا جس نے مجھے كسی دن یا د کیا ہو یا کسی مقام پر مجھ ہے ڈرا ہواس كوآگ ہے نكال نو۔ (ترندی۔ یہی )

﴿ الله ﴿ مَعْرِت ابْنَ عَبِاسٌ ہے روایت ہے اللہ تقالی ارشا دفر ما تا ہے اگر کوئی بندہ مجھے ضوت میں یا دکرتا ہوں اور جب کوئی بندہ مجھے جماعت میں یا دکرتا ہوں اور جب کوئی بندہ مجھے جماعت میں یا دکرتا ہوں جو جماعت اس کی جماعت میں یا دکرتا ہوں جو جماعت اس کی جماعت میں یا دکرتا ہوں جو جماعت اس کی جماعت میں یا دکرتا ہوں جو جماعت اس کی جماعت میں یا دکرتا ہوں جو جماعت اس کی جماعت میں یا دکرتا ہوں جو جماعت اس کی جماعت میں یا دکرتا ہوں جو جماعت اس کی جماعت میں یا دکرتا ہوں جو جماعت اس کی جماعت میں یا دکرتا ہوں جو جماعت اس کی جماعت میں اور بہتر ہوتی ہے۔ ( جماق )

﴿ ۱۲﴾ ﴿ حضرت عمی رہ بن وسکر ہ کی روایت میں ہے کہ میرا کامل بندہ وہ ہے جو مجھ کواس حالت میں یا دکرتا ہے جبکہ وہ اپنے وشمن سے ملاقات کرتا ہے۔ (ترندی)

وسمن ہے مراد شیطان ہے اس سے ملا قات کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ شیطان اس کو بہکار ہا ہوا دروہ میراذ کرکرتا ہوئیا مراد ہیہ ہے کہ کفار سے مقابلہ کے وقت میراذ کرکرتا ہو۔

رود الما عت کے ساتھ یادکرو میں تا ہے جم مجھ کوفر ماں برداری اوراطاعت کے ساتھ یادکرو میں تم کھی کو ماں برداری اوراطاعت کے ساتھ یادکروں گاجو خص فر ماں بردار ہے جھے کو یادکرتا ہے تو میر سے لئے بیضروری ہوتا ہے کہ میں بھی اس کو یادکروں اور اس کی مغفرت کر دوں اور جو بندہ مجھ کو یادکرتا ہے ورحاما نکہ وہ میرانا فر ماں ہوتا ہے تو میر سے لئے بیضروری ہوتا ہے کہ میں اس کو خصہ اور خصی اور خصہ اور خصی کے ساتھ یادکروں ۔ (دیلی ۔ ابن مساکر)

ه (۱۶) محضرت مع ذبن انس کی روایت میں ہے القد تعای ارشا دفر ما تا ہے کوئی بندہ جب مجھکو اپنے بی یا دکرتا ہوں کوئی بندہ مجھکو اپنے بی میں یا دکرتا ہوں اور جب کوئی بندہ مجھکو کسی جماعت میں یا دکرتا ہے تو میں اس کا ذکر مقر بین فرشتوں میں کیا کرتا

ہوں۔(طبرانی)

﴿ ١٤﴾ ﴿ حضرت ابو ہر رہے گئی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ ارشا دفر ما تا ہے جب کوئی بنده مجھےاہیے دب میں یا دکرتا ہے تو میں بھی اس کوایے دل میں یا دکرتا ہوں اور جب کوئی ستخف کسی جماعت میں یا دکرتا ہے تو میں بھی اس کوالیں جماعت میں یا دکرتا ہوں جواس بندے کی جماعت ہے تعداد میں بھی زیادہ ہوتی ہےاور یا کیزگی میں زیادہ ہوتی ہے۔ (ابن شاہیر) ﴿ ١٨﴾ ﴿ حضرت ابن عمالٌ كي روايت ميس ہے القد تع لي اشاد فرما تا ہے اے آ دم کے بیٹے اگر تو مجھ کو یا دکر ہے تو میں تجھ کو یا د کروں گا اگر تو مجھ کوفر اموش کر د ہے گا اور بھلا وے گا تب بھی میں تجھ کو یا دکروں گا 'اگرتو میری اطاعت اختیار کر لے اور میرامطیع ہو جائے تو پھر جہاں تیراجی جا ہے اوراطمینان کے ساتھ مخبی بانطبع ہو کرچل پھرتو مجھ سے دو تی کرے گا تو میں بھی جھے کو دوست رکھوں گا اگر تو مجھ سے صاف دلی کے ساتھ ملی گا اور میری طرف جھکے گا تو میں بھی صفائی کے ساتھ تیری جانب متوجہ ہوں گا' میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں مگر تو میری طرف سے اعراض کرتا ہے اور روگر دانی کرتا ہے جب تو اپنی مال کے پہیٹ میں تھ تو میں نے تیرے لئے غذا کا نظ م کی میں ہمیشہ تیری اصلاح کی تدبیر کرتا رہا۔اور میر ۔ اراد ہےاور میری تدبیر کا تجھ میں نفاذ ہوتا رہا۔ پھر جب میں نے تجھے کو دنیا کی طرف نکال تو تو نے گناہ ارمعاصی کی کثر ت اختیار کی اور میری نافر مانی شروع کردی کیا تجھ پر جو محض احسان كرے اس كابدلہ يمي ہواكرتا ہے۔ (ابوضر دافعي)

ارادے کے نفاذ کا مطلب ہے ہے کہ میر نے ارادے اور تدبیر سے تیری پرورش ہوتی رہی۔ ﴿۱۹﴾ حضرت انسؓ کی روایت میں ہے امتد تعی کی ارشا دفر ما تا ہے جو غصے اور غضب کے وفتت مجھے یا دکرے گامیں بھی غصہ اور غضب کے وفت اسے یا دکروں گا اور تا فر مانوں کو جس طرح مٹا تا اور بر با دکرتا ہوں اس کو بر با دنہ کرول گا۔ (دیلی)

(۲۰) عمر و بن النجوح کی میں روایت ہے القد تعی کی فر ما تا ہے میر ہے بندوں ہے میر ہے دوست ورمیری ٹالوق ہے میر ہے ولی وہ لوگ ہیں جومیری یا دیے شوق میں میراذ کرکیا کرتا ہوں۔ (حکیم ابوٹیم) میں میراذ کرکیا کرتا ہوں۔ (حکیم ابوٹیم) لیمن میراذ کرکیا کرتا ہوں۔ (حکیم ابوٹیم) لیمن کا دیکر کروں گا۔

﴿ ٢١﴾ حضرت ابوسعید خدری کی روایت میں ہے قرمایا رسول النّعاقیہ نے اللّٰہ تعالیٰ قیامت میں ہے قرمایا رسول النّعاقیہ نے اللّٰہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا' آج کے دن اہل کرم اور ذی شرافت حضرات کومیدان حشر کے دن لوگ جان لیس کے اور آج بیمعلوم ہو جائے گا کہ قیقی شرفا وکون ہے لوگوں نے دریا فت کیا یا رسول اللّٰہ وہ کون کو گوں گے آپ نے ارشا دفر مایا مسجدوں میں مجالس ذکر کے شرکا و۔ (احمای یعلی)

یعنی مساجد میں جوذ کر کی مجالس ہوتی ہیں ہے کہ اللہ تقائی نے حضرت موکی ہر ﴿ ۲۲﴾ محضرت جابر گی روایت میں ہے کہ اللہ تقائی نے حضرت موکی پر وحی نازل کی اے موحی کیاتم ہے چاہجے ہو کہ میں تمہارے مکان میں تمہارے ساتھ سکونت اختیار کروں حضرت موتی اس بشارت کوئن کر سجدے میں گر گئے اور عرض کی الہی ہیہ کیوں کر ہوسکتا ہے امتہ تقالی نے ارش دفر ما یا اے موکی کیاتم نہیں جانتے ہو محقی میر اذکر کرتا ہے میں اس کا ہم شیں ہوتا ہوں اور جس جگہ میر ابندہ مجھ کو تاش کرتا ہے تو مجھ کو پالیتا ہے۔ (ابن شین) میدروایت اسناو کے لحاظ سے ضعیف ہے۔

﴿ ٢٣﴾ حَفرت ابوذر "ہے مرفوغاروایت ہے کہ القد تعالی ارشادفر ماتے ہیں عقلند شخص کے لئے بیضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اوقات کو تمین حصوں میں تقسیم کر ہے ایک حصہ میں اپنے نفس سے محاسبہ کیا ایک حصہ میں اپنے نفس سے محاسبہ کیا کرے اور ایک حصہ میں اپنے نفس سے محاسبہ کیا کرے اور ایک حصہ کو کھانے پینے وغیرہ کے لئے مقرد کر ہے۔ (بن حبان)

مناجات یعنی ذکرالہی اور خدات کی ہے دعا نفس کا محاسبہ یہ ہے کہ اپنے انکمال پر

غور کرے کہاں نے اقتصے کام کننے کئے اور برے کام اسے کننے سرز دہوئے۔ مدر کرے کہاں نے اقتصے کام کننے کئے اور برے کام اسے کننے سرز دہوئے۔

﴿ ٢٥٣﴾ حضرت ابو ہر رہ نجی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہتم ہے اس ذات کی جس قبضے میں میری جان ہے امتد تعالیٰ جنت کے بعض درختوں کو حکم دے گا کہ میرے جن بندوں نے میرے ذکر ورمیری یاد کی وجہ ہے معازف اور مزامیر سے پر ہیز کیا ان بندوں کوتم اپنی آواز سنو کے چنا نچہ وہ ان کو ایسی بہترین آواز سن کمیں گے جس آواز کو مخلوق نے کہ جی نہیں سناہوگا (دیلمی)

ذکرالٰبی کی وجہ ہے جولوگ گا نا بجانے ہے احتر از کرتے تھے ان کو جنت کے

ورخت گاناسنائیں گاور جنت کے درختوں کا گاناتیج البی ہوگا۔

﴿ ٢٥﴾ حضرت انس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللّہ کا ذکر کرنے کے لئے جمع ہوتی ہے اور اس کا مقصد اس اجتماع سے حض اللّہ تعالی کی ذات اور اس کی خوشنو دی ہوتی ہے تو ایک پکار نے والا آسال سے ان کو پکار کر کہتا ہے کھڑ ہے ہو جاؤتم ہی ری مغفرت کر دی گئی اور تم ہم ری خط کمیں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ (ابن شہین) یعنی جب ذکر الٰہی سے بیلوک فارغ ہوتے ہیں تو ان کو مخاطب کرکے بیخوشخبری دی جاتی ہے۔



### التدنعالي كيمغفرت اوررحمت

﴿ ﴾ حضرت بن عباس نی کریم کی ہے ہوایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نیک اللہ تعالی کا اور برائیال لکھدی ہیں پھران نیکیوں اور برائیول کواپنی کتاب میں بھی لکھدیا ہے ہیں جو خفص نیکی کا پختہ ارادہ کر لے مگروہ نیکی اس ہے واقع نہ بہوتہ بھی اہندتوں کی ایک کا ل نیک کا ل سے کے لئے کھو دیتا ہے اور ارادے کے بعد اگر اس ہے نیکی کا وقوع ہوج ہے تو پھر اللہ تو لی اس کے لئے دس نیکیوں ہے لئے کر سات سوتک بمکہ اس بھی زیدہ ولکھتا ہے اور جو شخص سی برائی کا ارادہ کرتا ہیں کو کرتا نہیں تو اہتہ تو لی اس کے ہے کہ کا لیک کا لی نیکی لکھتا ہے۔ اور ایک کا ارادہ کر کے برائی اور گن ہی کہ لیت ہے تو اللہ تو بی صرف ایک گن ہی لکھتا ہے۔ (بخاری ہے۔ رہائی کا ارادہ کر کے برائی اور گن ہی کہ لیت ہے تو اللہ تو بی صرف ایک گن ہی لکھتا ہے۔ (بخاری ہے۔ میں م

و ۱ این کہ جب کوئی کے جب کوئی کریم کے سے سروایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گن ہ کا ارادہ کرتا ہے تو الند تعالی مل کا کہ کوئی مرزد نہ ہوت تک کوئی گن ہ اس سے سرزد نہ ہوت تک صرف اراد ہے پر اس کے نامہ انتمال ہیں کوئی گناہ نہ لکھا جائے اوراگر اس سے سرزد نہ گن ہ ہوجائے تو صرف ایک گن ہ کوئی گناہ نہ لکھا جائے اوراگر اس سے گناہ کا ارادہ ترک کر و ہے تو اس کے نامہ انتمال ہیں ایک نیکی لکھ دی جائے اوراگر سی نیکی کا ارادہ کر ہے تو اگر چہ و نیکی اس کے نامہ انتمال ہیں ایک نیکی کا رادہ کر نے تو اگر چہ میں لکھد و اور اگر ارادہ کرنے کے جدید بہندہ وہ نیکی کربھی لے تو دس نیکیوں سے سے کر میں نہیں سے سے کر میں نہیں ایک نامہ انتمال ہیں تکھو۔ ( یوری مسلم )

گناہ کر لے تو میں ایک میں ہوا کی ہی لکھتا ہوں' اور گن ہ نہ کرے صرف ارادہ کرنے کے بعدا ہے خیال کوترک کرد ہے تب ایک نیکی لکھ دیتا ہوں کیوں کہاس نے گن ہ کومیرے خوف ہے ترک کردیا ہے۔ (مسلم)

ان احادِیث کامطلب بیرے کہ نامئہ اعمال میں گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے اور نیکی ا یک کی وس عام طور تعصی جاتی ہیں اور بھی وس کی بجائے سات سوتک بھی تکھی جاتی ہیں اور مجھی اس ہے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں نیز یہ کہ نیکی کے صرف ارادہ پر ہی نیکی لکھ و بچاتی ہے اور گن و کے اراد ویر گن ونبیس تعما جا تا ہے بلکہ گن و کرنے کے بعد مکھ جا تا ہے اور اس سے بڑھ کریہ بات ہے کہ گن ہ کے ارادہ کوتر ک کردیئے کے بعد بھی ایک نیکی اور نیکی کرنے کے بعدایک کی دس اور دس ہے ہے کر سات سوتک اور جھی سات سوے بھی زیادہ 'اور سی بر ہے۔ كام كي محض ارا و مَر نبي يرَ وني من ونبيس أبريَّن و بوج ب توص ف ايك مَّن و اوراً برمَّن و كا اراد ہ کرنے کے بعدا ساراد ہے ہاز آج کے اور گن ہ کا خیال ترک کر دی قرایک نیکی۔ ﴿ ٣﴾ ﴿ حضرت ابو ذرّ سے روایت ہے فر مایار سول کریم ﷺ نے اللہ تعال ارش وفرما تاہے اے میرے بندو! میں نے ظلم کوایئے او پر حرام کیا ہے اور میں نے ظلم کو تنمهارے لئے بھی حرام کر دیا ہے تم بھی آبت ہیں ایک دوسرے پرطلم نہ کیا کرو'اے میرے بندوتم سب راہ ہے بھٹھے ہو ہے ہومگر و ہتخص کہ جس کومیں نے راہ دکھائی تم مجھ سے ہدایت طلب کرو! میں تم کو راہ ، هناد کا ورتمھا ری راہنما کی کرو پ گا 'اے میرے بندو! تم سب بھوکے ہومگر وہ مخف جس کو میں کھانا کھلا دو ہتم مجھ سے روزی طلب کیا کرو ہیں تم کورز ق دوں گا اے میرے بندوتم سب بر ہنداور ننگے ہومگر وہ مخض جس کو میں کپڑے بہن دول متم مجھے ہے لباس کی حدب کر و میں تم کو ہاس معطا کر ول گا'اے میرے بند وتم دن رات خطا تھیں کرتے ہواور میں تمام گنا واور خطا تمیں بخشا کرتا ہوں سوتم مجھے ہی بخشش طلب کیا کروتا کہ میں تم کومعا ف کر دیا کہ وں اے میرے بند دائم کو پیرطاقت نہیں کہتم جھے کو کوئی نقصا ن پہنچ سکونہ تم کومیر نے نفشے پہنچائے کی قدرت ہے کہ تم مجھکونفع پہنچا سکوا ہے میرے بندو! اگر تمہارے یہ · نصور ارتمہارے انسال اور تمہارے جن ت سب کے سب ایک بڑے مثل اور پر ہیز گارشخص کے قلب کی طرح ہوجا کئیں تو میری حکومت اور میرے ملک میں کیجھ زیا دتی شہوجائے گی'اے میرے بندو الگرتمہارے پہلے اور پیچھے اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات سب کے سب ایک بہت بڑے گناہ گاراور بدکارآ دمی کے قلب کی مثل ہو جائیں تو بھی میری حکومت اور میرے ملک میں آپھے کی نہیں ہو عتی۔

اے میرے بندو! تمہارے پیچھااور پہلے اور تمہارے انسان ورتمہارے جن ت
سب ایک مقام پر جمع ہوکر مجھ ہے اپنی اپنی حاجتیں اور مرادیں طلب کریں اور میں ہرشخص کو
اس کی مرادعط کروں اور بیک وقت جمد پخلوق کے سوال اور حاجتیں پوری کر دوں تو میرے
ان خز انول میں سے جومیرے پاس ہیں اتن بھی کی نہیں ہوگی جیسے کوئی ایک سوئی سمندر میں
ڈ بوکر ڈکال لینے سے سمندر میں کی ہوتی ہو۔

اے میرے بندو اتمہا رے تمام اعمال میں شارکر کے اور ّین کرمحفوظ رکھتا ہوں اوران سب اعمال کاتم کو بورا بورا بدلہ دول گا'پس جوشخص بدیلے کے وقت خیراور بھدا کی یائے تو امتد تعالیٰ کی تعریف کرے اور اس کی خوبیاں بیان کرے اور جو بدیلے کے وفتت خیر اور ۔ بھلا کی کےخلہ ف یائے تو اپنی نفس اور جان کےعلاوہ کسی دوسر ہے کوملہ مت نہ کرے۔ (مسم) حصرت ابو ذرگی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تع کی ارش و فر ما تا ہےا ہے میرے بندو!تم سب گمراہ ہومگروہ شخص جس کو میں نے راہ دکھائی اور جس کی میں نے رہنمائی کی پس تم مجھ سے مدایت طلب کروتا کہ میں تم کوسیدھی راہ دکھاؤں تم سب کے سب فقیر اور بختاج ہو مگر و اتخف جس کو میں غنی اور ہے پر وا ہ کرِ دوں پس تم مجھ سے سوال کر دمیں تم کورزق عطا کروں گاتم سب کے سب گناہ گار ہومگر وہ تخض جس کومیں نے بچالیا یں جو شخص تم میں ہے ہے جا نتا ہے کہ میں مغفرت اور شخشش کی قند رت رکھتا ہول اور مجھ ہے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کومعا ف کر دیتا ہوں اور گنا و معاف کرنے میں کچھ پر واو نہیں کرتا اورا گرتمہا رے یہیے اور پچھلے تمہا رے مردے اور تمہا رے زندہ تمہارے کمزوراور توا ناسب کے سب میرے پر بیز گار بندول میں ہے کئی بندے کے متقی دل کی ، نند ہو جائیں تو بیمیری سلطنت اورمیری حکومت میں ایک مچھر کے پر برابرزیا دتی نہیں کر سکتے اورا گرتمہارے پچھلے اور پہلے ورتمہارے مردے اور زندہ تمہارے تو انا اور کمزورسب کے سب میرے بدبخت اور گن ہ گار بندول میں ہے ایک بندے کی دل ما نند ہو جا کمیں تو میری حکومت اور سلطنت میں سے بیاجہ ای می مجھر کے برابر کی نہیں کرسکتا اور اگر تمہار سے پہلے اور پچھے مردے اور زند کر وراور تواناسب کے سب ایک مقد م میں بہتے ہوکر ہرایک انسان پٹی بٹی آرزو نیں اور میدیں مجھ سے ، نگیں اور میں ہرایک سائل کی خواہش پوری کر دوں تو میری سلطنت اور میر نے خزانوں میں اتن کی ندہوگی جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر پر ڈرتے ہوئے ایک سوئی سمندر میں ڈبوکراُ تھ لے اور اس میں پچھنی یوتری آجائے سمندر پر ڈرتے ہوئے ایک سوئی سمندر میں ڈبوکراُ تھ اور اس میں پچھنی یوتری آجائے ہواں لئے کہ میں جودوشن کا ، مک ہوں سخاوت کرنے والا ہوں اپنی خدائی میں تنہا اور اکیلا ہوں میری عطا اور میر اور ین صرف میر اایک تھم کردینا ہے میری پکڑا ور میر اعذاب بھی صرف میر اایک تکم کردینا ہے میری پکڑا ور میر اعذاب بھی صرف میر اایک تکم کردینا ہے میری پکڑا ور میر اعذاب بھی صرف میر اایک تکم کردینا ہوئی تو میر اصرف میر اایک تکم کردینا ہوئی تا ہوئی تو میر اصرف میر اایک تکم کردینا ہوئی تا ہوئی تو میر اصرف میر اایک تکم کردینا ہوئی تا ہوئی تو میر اصرف میر ایک تا ہوئی تو میر اصرف میر ایک تا ہوئی تو میر اصرف میں تھی ہوتو دکر نے کا ارادہ کرتا ہوئی تو میر اصرف ای تدرکہن کا تی ہوئی ہوتا ہے کہ وجودہ وجودہ وجاتی ہے۔ (احمد از خری این بد)

ان دونوں روا بیوں کا مطلب ہے کہ ہرتم کے اختیار ہرتئم کی حکومت وسلطنت اللہ تھ لی کے لئے ہے ہے جوفی ایے کہ تمہارے اس ن اور تمہد رے جنات اس کا یہ مطلب ہے کہ تم مگلوق اپنی اپنی ہیں جنیں چیش کرے تو اللہ تعالی سب کی حاجتیں اور مرادیں پوری کر دے گا۔ ایک متحی اور ایک بن وگار کے دل میں جمع ہوج نے سے مرادیہ ہے کہ سب کے سب متحق اور ایک بن وگار ہوج کی سب گن وگاراور فاسق ہوج کمیں تو متحق خدا کو کوئی فالدہ نہیں پہنچا سکتے اور فاسق اس کی حکومت کو کوئی فقص ن نہیں پہنچا سکتے۔

﴿٢﴾ حضرت ابو ہر بریا ہے۔ دوایت میں ہے کہ اللہ تعالی ارش دفر ما تا ہے جو شخص مجھ سے دعانبیں کرتا مجھے اس پرغصہ آتا ہے۔ (عسکری ٹی اموعظ)

﴿ ﴾ حضرت ابو ہریر گاروایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالی ہے عرض کرتا ہے اے میرے رب میں نے گنہ کیا ہے اس گناہ کو بخش ہو ۔ تو اللہ تعالی فرما تا ہے کی میر ابندہ بیجا نتا ہے کداس کا کوئی رب ہے جوگنہ بخشہ ہاور گنہ پر گرفت بھی کرتا ہے ہیں نے اپنے بندے کومعاف کردیا ہے پھر جب تک خدا چاہتا ہے بندہ گناہ سے بچر جب تک خدا چاہتا ہے بندہ گناہ ہوجا تا ہے اور منظرت کی درخواست کر تا ہے اے میرے رب جھ سے گناہ ہوگیا آپ اس کومعاف کر دیجیئے۔ اللہ تعالی اس درخواست کے جواب میں پھروہ بی فرما تا ہے کیا میرا بیہ بندہ جانتا ہے کہاس کا کوئی رب ہے درخواست کے جواب میں پھروہ بی فرما تا ہے کیا میرا بیہ بندہ جانتا ہے کہاس کا کوئی رب ہے

جوگناہ معاف کرتا ہے اور گنہ و پر سزاہ بتا ہے میں نے اس کومع ف کر دیا اس معافی کے بعد بندہ کچھ ز ، نہ تک جس کی تعداد استہ بی جانتا ہے گئر ہو ہے ہور ہوگی تو اس کو معاف گناہ میں مبتلا ہوجا تا ہے اور کہت ہے اے میرے رب جھے سے قصور ہوگی تو اس کو معاف کرد ہے پھر اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے کی میر ابندہ بیات جو نتا ہے کہ اس کا پرودگار ہے جوگنہ ہ کو بخش دیتا ہے اور گناہ پر عذا ہے بھی کرتا ہے میں نے اس بندے کی مغفرت کردی اس کا جو جی عاہے ہے کہ اس بندے کہ مغفرت کردی اس کا جو جی عاہے ہے کہ اس بندے کہ مغفرت کردی اس کا جو جی عاہے کہ سے کرے۔ (بخاری۔ مسم)

مطلب میہ ہے کہ گناہ گار جب تک استغفارا ورتو بہ کرتا رہتا ہے امتد تعالی اس کو معاف کرتار ہتا ہے۔

﴿ ٨﴾ حضرت ابوسعید ضدریؓ ہے روایت ہے فرمایا رسول کریم ﷺ نے شیطان رجیم نے حضرت کی جانب میں عرض کی جھے تیری عزت کی حتم جب تک تیرے شیطان رجیم نے حضرت کی جانب میں رہے گی میں ان کو بہکا تا رہوں گا اور گراہ کرتا رہول گا' بندوں کی روح ان کے جسم میں رہے گی میں ان کو بہکا تا رہوں گا اور گراہ کرتا رہول گا' اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جھے اپنی عزت اور جدال اور بلند مرتبے کی قسم جب تک میرے بندے جھے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ (حمر)

﴿٩﴾ حضرت جندب نفر ، تے ہیں ارش دفر ماید رسول اللہ ﷺ نے کہ سی نخص نے قسم کھ کریوں کہ تھ 'خدا کی قسم فلال شخص کواللہ تھ لی نہیں بخشے گا'اللہ نے فر ، یو' بیابیا کون شخص ہے جو مجھ پرشم کھ تا ہے کہ ہیں فلال شخص کی مغفرت نہیں کروں گا ہیں نے فلال شخص کو بخش دیا اور اس فتم کھانے والے کے تمام اعمال ہیں نے ضائع کردیئے۔ (مسم)

لیعنی میری رحمت کا ظہور میرے غضب سے زائد ہے اور میں رحمت کا معاملہ غضب کے مقابلہ میں زیادہ کرتا ہوں۔

﴿ ال ﴿ حَفْرت ثُوب إن كَى روايت مِن بِحِفر مايدرسول عَلَيْتُهُ نے جب كوئى

بندہ متد تق کی مرضی اور س کی رضاطب کرنے اور تارش کرنے میں گار ہتا ہے واللہ تی کی حضرت جبر نیل مدیداسدام کو خطب کرئے فر ، تا ہے میرا فدا ل بندہ مجھے راضی کرنے کی تالی میں لگا ہوا ہے فہر دار ہواہ رجان لے میری رحمت اس پر ہے جبرائیل اس فر مان الہی کو سن کرتے ہیں فلا ل بندے پر ائتد تق می رحمت ہو گھرای اعلان کو حاملہ ن عرش اوران کے آس پاس کے فر شتے دہرائے ہیں یہ ل تک کے ساتوں آسا نول کے رہنے والے ان اپنی کو کا ملان کرتے ہیں کہ فدا سفحض پر اللہ تی لی رحمت ہو گھروہ رحمت اس کے لئے ذہین پر افر قری ہے۔

مطلب بیہ ہے کہ جو بندہ خدا کوراضی رکھنے اوراس کی رضا مندی تلاش کرنیکی فکر میں رہتا ہے تو اللّٰہ تعالی اس کی مقبولیت اوراس پرا پٹی رحمت کا عام اعلان فر ماتے ہیں۔

اسرائیل میں دوخص آبی میں دوست تھے ایک تو عبدت میں بردی کوشش کرنے والا تھا اور اسرائیل میں دوخص آبی میں دوست تھے ایک تو عبدت میں بردی کوشش کرنے والا تھا اور دوسرا اپنے کو گنا ہمگا رکہا کرتا تھا یا دوسرا گناہ گارتھا عابداس گناہ گارے ہمیشہ کہا کرتا تھا تو گنہ ہوں ہے باز آگ تا تھا تو ہمھاکوا ورمیر ہے رب کوچھوڑ دے یہاں تک کہ اس عابد نے ایک دن اس گناہ گار خواب دیا تھا تو ہمھاکوا ورمیر ہے رب کوچھوڑ دیت براآ جھتا تھا کوئی دارونہ بنا کرنمیں ہمیجا گیا ۔ اس عابد نے اس جواب کوئ کر کہا خدا کی قتم جھے کو اللہ تھی گی دارونہ بنا کرنمیں ہمیجا گیا ۔ اس عابد نے اس جواب کوئ کر کہا خدا کی قتم جھے کو اللہ تھی گی دارونہ بنا کرنمیں ہمیجا گیا ۔ اس عابد نے اس جواب کوئ کر کہا خدا کی قتم جھے کو اللہ تھی گی دارونہ بنا کرنمیں ہمیجا گیا ۔ اس عابد نے اس جواب کوئی کر کہا خدا کی قتم ہمی کو اس منے جمع فرشتہ ہمیجا ، جس نے اس گن ہ گار کوئی طب کرتے ہوئے فرمایا تو میری رحمت کوروک سکت ہوئے تو الد تھی گی نے اس گن ہ گار کوئی طب کرتے ہوئے فرمایا تو میری رحمت کوروک سکت ہوئی سے داخل ہو جا اور عابد سے فر مایا تو میرے بندے پرسے میری رحمت کوروک سکت سے جست میں داخل ہو جا اور عابد سے فر مایا کو تو میں ارشاد ہوا اس کوآگ میں لے جو دُ راحم )

مطلب ہیہ کہ جو گن ہ گارا پنے گن ہ پر نادم اور شرمندہ تھااس کی مغفرت ہوگئی اور وہ عابد جو گناہ گار کی تحقیر اور تذبیل کرتا تھا اس کوآ گ بیں بھیج دیا گیا اور گنہگارنے جو بیہ کہا کہ جھے کو اور میرے رب کو جھوڑ دے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب کے درمیا ان مدا خلت نہ کرش میروہ میری عاجزی پر رحم فر مائے اور مجھ کو بخش دے۔

﴿ ١٣﴾ حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے قرمایا رسول کریم ﷺ بی ا سرائیل میں ایک شخص نے ننا نو ہے آ دمیوں کولل کیا تھا پھر تو بہ کی فکر میں نکا،'اورلو گوں سے یو چھتا پھرا یہاں تک کہائیں راہب کے پاس آیا اس سے دریا فت کیا ہیں نے نا تو ہے انسانوں کا خون کیا ہے کیا میری تو بہ ہوسکتی ہے اس نے کہانہیں اس قاتل نے اس راہب کو بھی قبل کردیا را ہپ کوئل کرنے کے بعداس کو پھرا حساس موااورلوگوں ہے دریا فت کرنے انگاس کوکسی نے بتایا کہ فعال بستی میں جاوباں تیری تو بہ قبول ہوگی بیاس بستی کی طرف تو بہ کی نیت ہے چان کیکن موت نے اس کو پکڑ رہا' اس نے اس حالت میں اینے سینہ کو اس بستی کی طرف کھسکا دیا جہاں تو بہ کے لئے جانا جا ہتا تھا' اس شخص کی معالم میں رحمت اور عذاب ئے فرشتوں میں جھگڑا ہوا' پس اہتدت کی نے اس ستی کو تکم دیا جہاں تو یہ کے سئے جاتا تھا کہ تو قریب ہو جا اور جس بستی ہے چلا تھا اس کو حکم دیا کہ تو دور ہو جا' پھر رحمت اور ملذاب کے فرشتوں کو تھم ہوا کہ دونوں بستیوں کے درمیان کی زمین کی بیائش کر بو چنا نچہ زمین کی پیائش ک گئی' تو تو به والیستی ایک بالشت قریب یا نی گئی اوراس شخص کو بخش دیا گیا۔ ( بخاری دسلم ۱ مطلب بہ کہمرتے وقت جوسینہ کا زوراگا کرتھوڑا س سینہ کو کھسکا دیا تھ اورتو بہ کی طرف بزھا تھاوہ حضرت حق کو پسندآ گیااور س کی مغفرت کر دی گئی فرشتوں کے جھگڑ ہے ہے مطلب میہ ہے کہ رحمت کے فرشتے جائے تھے ہم اس کی روح قبض کریں کیوں کہ ریتو بد کی نیت ہے گھر سے نکل چکا ہے اور عذاب کے فرشتے کہتے تھے ہم جان قبض کریں کیوں کہ ابھی اس نے تو بہ کی نہیں جب زمین نالی گئی تو نزع کی حالت میں جتنا کھسکا تھا اتنی ہی مقدار تو یہ کیستی قریب نکلی اس لئے رحمت کے فرشتوں نے جان کالی۔

بہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے فر مایا رسول القد ﷺ نے اللہ تقائی جنت میں نیک بندے کے درجات بیند کرتا ہے 'تو بندہ عرض کرتا ہے البی بیدرجہ کون ہے ممل کے بدلے میں بلند کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے تیر ہے لاکے کے استعفار کی وجہ ہے۔ (احمہ) بعد جو اولا دا ہے باپ کیلئے و عاکرتی ہے اور مغفرت طلب کرتی ہے تو اس استعفار سے باپ کے درجے جنت میں بلند کرد نے جاتے ہیں اور بینے کی ہے تو اس استعفار سے باپ کے درجے جنت میں بلند کرد نے جاتے ہیں اور بینے کی

وعائے مفغرت ہے مرے بوے ہاپ کوف کدہ پہنچ یا جاتا ہے۔

ارشاد فرما تا ہے جب میرے بندے کی عمر چالیس سال کی ہوجاتی ہے تو جس اس کو تمین تسم کے امراض ہے محفوظ کر دیتا ہوں لینی جنون جذام اور برص سے عافیت دیدیتا ہوں اور جب اس کی عمر پیاس برس کی ہوجاتی ہوتا ہوں اور جب اس کی عمر پیاس برس کی ہوجاتی ہے تو اس سے حساب لیسر کی لیخی آسان حساب کروں گااور جب کوئی بندہ ساٹھ سال کی عمر کو آئے جو تا ہے تو جس تو بداور رجوع الی القداس کا محبوب بنادیتا ہوں اور جب کسی کی عمر سر سال کی ہوجائے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور جو کوئی بندہ اس کی موجائے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور جو کوئی اس برس کا ہوجائے تو اس کی نیکیاں کسی جاتی ہیں اور جب کوئی ندہ ارذ کرد یے جاتے ہیں اور جب کوئی بندہ ارذ کر عرب میں ہوں اس کے پہلے اور پیچھا گناہ بخشہ نے جاتے ہیں اور جب کوئی بندہ ارذ ل عمر تک ہینچ جاتا ہے تو اس کی تندر تی اور جب کوئی بندہ ارذ ل عمر تک ہینچ جاتا ہے تو اس کی تندر تی اور حجت کے زمانے کی مثل اعمال خیر لکھتا استہ کا اس کے نامہ اعمال میں نہیں رہتا ہے اور اگر اس بندے سے کوئی برائی ہوج تی ہوتو وہ برائی اس کے نامہ اعمال میں نہیں کسی جاتی ہوتا ہے۔ اور اگر اس بندے سے کوئی برائی ہوج تی ہوتا ہوتا ہی تو وہ برائی اس کے نامہ اعمال میں نہیں کسی جاتی ہوتا ہی ۔ (عمر)

جنون لیمنی دیوانگی جذام لیمنی کوڑھ جس میں ہاتھ پاؤںگل جاتے ہیں برص لیمنی جلد کے سفید سفید داغ جالیس سال کے بعدان امراض کاوقوع بہت کم ہوتا ہے بچاس سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل حساب ہوگا رجوع الی الله کا مطلب یہ ہے کہ ساٹھ سال کی عمر کے بعد تو بہت ہوج تی ہے اور الله تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی تو فیق سال کی عمر کے بعد تو بہت ہوج تی ہے اور الله تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی تو فیق عطا ہوتی ہے امتد تعالیٰ نے اس کی روح کوجسم کے عطا ہوتی ہے امتد تعالیٰ نے اس کی روح کوجسم کے قید خانے میں مقید کر رکھا ہے مدت و پوری ہوچکی ہے رہائی کے تھم کا انتظار ہے ارول عمر سے مراد و وعمر ہے جس میں اس ن کے ہوش وحواس ہجانہیں رہتے اور بہتی بہتی ہوئی ہے مراد و وعمر ہے جس میں اس ن کے ہوش وحواس ہجانہیں رہتے اور بہتی بہتی ہوئی ہے کہا گئا ہے۔

﴿ ١٥﴾ ﴿ هَا ﴾ ﴿ حضرت بوذ رُبِينَ ہے كدارش دفر ما تا ہے اللہ تعالى ابن آدم كوايك نيكى كے مدلے بيل اس نيكياں بيل اوراس سے زيادہ بھى كرديتا ہول اور برائى ايك كى الكيا اللہ اللہ اللہ كابھى بخشد يتا ہول ۔ ( بنيم )

بیر دایت سیجے نہیں ہے اس میں ایک رادی یوسف بن السفر نا قابل اعتاد ہے۔ ﴿ ۱۵﴾ حضرت ابو ہر برے کی روایت میں ہے اللہ تعالی فرہ تا ہے اگر میر ابندہ مجھ ہے ما نگنا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں اور اگر سوال ترک کر دیتا ہے اور ہ نُمنا جھوڑ دیتا ہے تو میں اس پر غصے ہوتا ہوں۔ (ابوشخ)

﴿ ١٩﴾ ﴿ حضرت موسی کواملد تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فر ہایا اے موسی رحم کیا کرے جھے میررحم کیا جائے گا۔ (دیلی)

 جمع کرنے والا ہوں' اوراگر دنیا میں مجھ ہے ڈرتا رہا تو اس دن اس کوامن دوں گا جس دن اینے بندوں کوجمع کروں گا۔ (ابوقیم )

مطعب بیہ ہے جو یہاں ڈرتا ہےوہ قیامت میں بےخوف اور مطمئن ہوگا اور جو یہاں نڈر ہوگیا دہ قیامت میں خوف ز دہ ہوگا۔

﴿ ٢١﴾ حضرت انس کی ایک روایت بیس ہے کہ امتد تعی لی ارش دفر ما تا ہے میں بہت بخشنے وارا ہوں اور بہت بر معاف کرنے والا ہوں یہ کیوں کر ہوسکتا ہے کہ ایک مسلمان بند ہے کی دنیا میں پردہ پوٹی کروں اور پردہ پوٹی کے بعد میں ہی اس کورسوا کروں میں اپنے بند ہے کی جب تک وہ مجھ ہے بخشش طلب کرتا رہے گن ہ بخشار ہتا ہوں۔ (عیم عقلی)

﴿ ٢٢﴾ حضرت جندب کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا 'بہلی امتوں میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا 'بہلی امتوں میں سے ایک شخص نے کسی شخص کے متعبق یہ تھم لگایا تھا کہ اللہ تعالی اس کو نبیس بخشے گا اللہ تعالی اس زیانے کے نبی بروحی بھیجی کہ جو بات اس شخص نے کہی ہے وہ بہت گناہ کی بات ہے اس کو جا ہیے کہ از سرنوعمل کرے۔ (طبر ، نی)

مطلب نیہ ہے کہ کسی پر دوزخ کا تھکم نگا وینا اوراللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پابند کرنا بہت بڑا گناہ ہے 'از سرنوعمل کرنے کا مطلب میہ ہے کہ اس کی نیکیاں اس جرم میں ہر یا دہوگئی بیں اس لئے اس کو جا ہے کہ از سرنو نیک اعمال شروع کرے۔

﴿ ٢٣﴾ حضرت انسُ نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ القد تعالیٰ نے ارشاد فر ماتا ہے ہیں کہ القد تعالیٰ نے ارشاد فر ماتا ہے ہیں زمین والوں پر ان کے گن ہوں کے باعث بعض دفعہ عذاب نازل کرنے کا قصد کرتا ہوں' لیکن جولوگ میرے گھروں کو آباد رکھتے ہیں اور پچھی رات کو استعفار کیا کرتے ہیں ان کود کھے کرعذاب کا ارادہ ترک کردیتا ہوں اور عذاب کوز ہین والوں ہے لوٹا دیتا ہوں ( بیبق )

مطلب ہیہ کہ مستحقین عذاب سے محض نیک ہندوں کی وجہ عذاب واپس کر لیتا ہوں 'گھروں کوآ باد کرنے والے وہ لوگ ہیں جومسجد کوآ بادر کھتے ہیں بچھیل رات کا استغفار یعنی صبح صادق سے تھوڑی دیر پیشتر استغفار کرنا اور اپنے گنا ہوں کی معانی طلب کرنا نیک ہندوں کی علامت ہے۔ ﴿ ٢٢﴾ حضرت اس معروایت به که جب کوئی بنده ایخ بھونے بریا دین پرسوتا ہے اور سوتے میں کروٹ بدلتا ہے اور کروٹ بدلتے ہوئے کہت ہے۔ الشہدُ ان لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ وَ خُدهُ لا شریک له له الْمُلُکُ ولهُ الْحمُدُ یُخیبی و یُمین و هُو علی کُل شی قدیر " ما تو اہتدی لی قرشتوں کو کا طب کرتے ہوئے فرہ تا ہے و کچھومیر ابندہ مجھاس حالت میں بھی فراموش نہیں کرتا تم واہ رہومیں نے اس پررحم کیا اور اس کی مغفرت کردگ۔ ( بن اسی سن انہ یہ)

والم موس کو یہاں تک قریب کرے گا۔ کداس واپنے پہلو میں ہے کہ اندتی کی قیامت کے دان موس کو یہاں تک قریب کرے گا۔ کداس واپنے پہلو میں نے لیگا۔ اور اس ہے اس کے گن ہوں کا قرار کرائے گا اور دریا فت کرے گا تو نے قدال فلا ہے کام کئے تھے' بندہ عرض کرے گا تو بندہ اپنے دل میں خیال کرے کرے گا۔ ہاں میرے پرودگار میں نے بیکام کئے تھے اور بیا بندہ اپنے دل میں خیال کرے گا کہ میں ہلاک ہوگی ۔ ابتد تی لی فر مائے گا میں نے و نیا میں تیری پروہ پوشی کی اور آج بھی تیری مغفرت کروں گا' پھر اس کے نامدا عمال اس کے داستے ہتھ میں دیے جا نمیں گا اور مین فقین کے متعلق یا م اعلان کیا جائے گا۔ بیوہ والوگ میں جنھوں نے القد تعالی پر حجموث بولا تھا' خبر دار ہوکہ اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر۔ (حمہ بندی مسم نسائی' بن بوٹ) موس کے اور موس کامل کو قرب کا بیشرف حاصل ہوگا۔

(۲۷) ابوسعید فدری کی روایت کی ہے کہ قیامت کے دان ایک بندہ سے
اللہ تق کی سوال کرے گا کہ تو نے ''منکر' اور بری باتوں کو و کھے کران پرانکار نہیں کی اوران کوروکا

نہیں' نبی کر یم سیان فی فرماتے ہیں اس سوال کا جواب اس بندے کے دل میں القاء کر دیا جائے گا

بیم ض کرے گا النی لوگوں ہے ڈرتا تھا اور تیری رحمت کی امید کرتا تھا۔ ( بہتی شعب الایمان )

(۲۲) ابوسعید فدری کی روایت ہے کہ نبی کریم پی ارشا دفر ماتے ہیں اللہ تق کی اللہ جنت کو خطاب کرے گا اور پکارے گا اے اہل جنت! جنتی عرض کریں گے

اللہ تق کی اہل جنت کو خطاب کرے گا اور پکارے گا اے اہل جنت! جنتی عرض کریں گے

لیسک دہنا و سعد یک اللہ تق کی فرمایئ کا تم جھے سے راضی ہوا اہل جنت عرض کریں گے

گی آپ نے ہم پر ایسا کرم کیا ہے اور وہ چیزیں عنایت کی ہیں جو دوسری کسی مخلوق کو نہیں دیں گئیں ہم آپ سے راضی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تی کی ارشاد فرمائے گا جو پکھ میں نے تم کو

دیا ہے کیا اس سے زیادہ ندوں؟ اہل جنت عرض کریں گے الہی جو پہھے ہم کو دیا گیا ہے اس سے افضل اور زیادہ کیا ہوگا فر مائے گا میں نے اپنی رضا مندی تمہارے لئے حلال کردی میں تم سے راضی ہوگیا اور تم پر بھی غصے نہ ہوں گا اور نہ ابتم سے بھی ناراض ہوں گا۔ (احمۂ بخاری اصلم تریدی)

﴿ ٢٨﴾ حضرت الوجريرة نبی کريم ﷺ ہوئے ہوایت کرتے ہیں ایک دفعہ موی بن عمران نے اللہ تعالی ہے عرض کیا ہے دب تیرے بندوں ہیں سے تیرے نزدیک ون ریودہ عزیز ہے اللہ تعالی نے ارش دفر مایا وہ مخفس جو بدلہ سے پرقادر ہواور بخش دے۔ (فرطی) ﴿ ٢٩﴾ حضرت انس نبی کریم ﷺ ہوئے ہوایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہوں ہے ہیں اس بندے اور بندی ہے شرما تا ہوں جواسمام میں وڑھے ہوج تے ہیں اور جس بندی کا سراسلام میں سفید ہوا ہوان کو اس کے بعد ﷺ آگ کا عذاب کروں؟ (بولیلی) بندی کا سراسلام میں سفید ہوا ہوان کو اس کے بعد ﷺ آگ کا عذاب کروں؟ (بولیلی) ہوئی رحم کروئتم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ (دیلی)

لیخی میری رحمت مطلوب ہے تو میری مخلوق پر رحم کرو۔

ورات کرتے ہیں کہ فرختے بعض بندوں کے متعلق حضرت ابو ہر برہ فنی کریم چھیے ہے روایت کرتے ہیں کہ فرختے بعض بندوں کے متعلق حضرت من ہے وض کرتے ہیں الہی تیرا فعال بندہ برے کام کا ارادہ کررہا ہے اور ابھی انتظار کررہا ہے اللہ تعالی فرہ تا ہے تم اس کود کھتے رہوا گروہ کرگزرے تو لکھ لین ور اگر باز آجائے تو ایک نیمی منصور بنا کہ وہ میری گرفت کے اند بیشہ ہے ترک کریگا۔ (احمام ملم) لیمن اگر باز آجائے تو ایک نیمی مکھ لینا اور اگر نہ کرے تو ترک کی وجہ ہے ایک نیمی مکھ دین کیوں کہ بیترک بھی تو میرے ہی خوف ہے ہوا ہے۔

﴿ ٣٢﴾ حضرت ابو بكر " بى كريم الله تا ہے روایت كرتے ہیں كہ اللہ تعالى فرما تا ہے اگر ميرى رحمت كودوست ركھتے ہوتو ميرى مخلوق پررتم كرد۔ ( بن مس كرديدى )

﴿ ٣٣﴾ حضرت انس " بى كريم اللہ تعالى ہے روایت كرتے ہیں كہ اللہ تعالى فرما تا ہے جھے كوا ہے بندے ہے جب وہ دونوں ہاتھ ميرے سامنے اٹھا تا ہے تو شرم آتی ہے كہ ہیں اس كے دونوں ہاتھوں كولونا دوں ۔ فرشتے عرض كرتے ہیں كہ بيہ بندہ مغفرت كا

مستحق نہیں ہے اللہ تعالی فرہ تا ہے مگر میں تو بخشنے والا اور پر ہیز گاری کا اہل ہوں میں تم کو گواہ کرتا ہوں میں نے اس بندے کی مغفرت کردی۔ (حَیمَ ترندی) بیعنی ہاتھوں کو خالی لوٹا تے ہوئے شرم آتی ہے پر ہیز گاری کا اہل یعنی اس لاکق ہوں کہ مجھ سے خوف کیا جائے۔

﴿ ٣٣٤﴾ معفرت انس نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے اے میرے دوایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے اے میرے رب اوروہ گن ہ کر چکا ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے پر ور دگاریداس کا اہل نہیں ہے مگر اللہ تقی تی فر ، تا ہے میں تو اس کا اہل ہوں کہ اس کی مغفرت کر دوں۔
( مقیمتر بذی )

یہ بندہ اس کا اہل نہیں ہے لیعنی آپ کو پکار نے اور آپ سے خطاب کرنے کے بیا بندہ لائق نہیں ہے۔

﴿ ٣٥﴾ حضرت عائش صدیقة تقرب قد نبی که نبی کریم ﷺ فرباتے ہے ہیں میں اللہ تقالی نے اللہ تقالی نے فربایا نے اللہ تقالی نے فربایا ہے ان کی مغفرت کردوں گا ہیں نے عرض کیا جن کی عمر بچ س سال کی ہوجائے تو ارش و فربایان کی بھی مغفرت کردوں گا۔ پھر میں نے عرض کیا اور سرتر برس کی عمر والے اللہ تقالی نے ارشاد فربایان کو بھی بخش دوں گا پھر میں نے عرض کیا اور سرتر برس کی عمر والے اللہ تقالی نے ارشاد فربایا اللہ تقالی نے ارشاد فربایا کہ جس بندے کی عمر سرتر برس کی ہوجائے اور اس اے قمد کھی میں اس ہوتا ہے اور اس کے میری عبودت کی ہوا ہوا ہوں کہ جس بندے کی عمر سرتر برس کی ہوجائے اور اس کے میری عبودت کی ہوا ہوا ہوں گا ہو پھر بھی میں اس کو آگ کا عذاب کر دوں اور جونوگ اس اور نوے سال کے بول گان کو میں قیامت کے دن با اکر کہوں گا جس کوتم چا ہواور جس کوتم دوست رکھتے ہو جنت میں داخل کردو۔ ( ہوائی )

﴿ ٣١﴾ حضرت اسْ نِي مَريم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جھے جرنیل فی من کے جھے جرنیل منے خردی ہے کہ اللہ میں ایسے جھے ابنی عزت وجلال اور ابنی و حدا نبیت اور بلندم تبدکی فتم اور ابنی محتول کی اس احتیات کی تشم جواس کو میرے ساتھ ہے جس این اس بندے اور ابنی اس بندی کوعذا ب کرتے ہوئے شر یا تا ہوں۔ جن کو اس و میں بڑھا یا آگی ہو گھر نبی کریم ﷺ اس واقعہ کا ذکر کرکے رونے گئے آپ سے اسلام میں بڑھا یا آگی ہو گھر نبی کریم ﷺ اس واقعہ کا ذکر کرکے رونے گئے آپ سے

وریافت کیا گیا کہ آپ کیول روتے ہیں آپ نے فرمایا میں اس پر روتا ہول جس سے ابتد تعالی توشر ما تا ہے اور وہ ابتد تعالی ہے نہیں شرما تا۔(رافع)

ن اللہ تعالیٰ توشر ما تا ہے اور وہ ابتد تعالی ہے نہیں شرما تا۔(رافع)

## بيار كى عيا دت اورمصا ئب برصبر

سیمی سی مصیبت کا پہنے ، ہل ممار ہوا اور اس تو ہر داست سرمیا ورشارو سے اور ہر ت فزع کرنے کے بعد تو صبر آئی جاتا ہے خوش ہونے کا مطلب سے ہے کہ میں جب ہی خوش ہوں گا جب ججھ کو جنت میں داخل کر دول گا۔

ولا ﷺ حضرت انس کہتے ہیں میں نے رسول ﷺ سے سنا ہے کہ املد تعالی فرما تا ہے ہیں ہے بند ہے کی دو بیاری چیزیں لے کراس کوامتی ن میں مبتلا کرنا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے توان دونوں پیاری چیزوں کے بدلے میں اس کو جنت عظ کرتا ہوں۔ (بخاری ٹرندی) بیاری چیزوں سے مراد آ تکھیں ہیں۔

بنتا ہیں ہیں ہیں ہے۔ ﴿ ٣﴾ حضرت اس کی روایت میں ہے جب میں کسی بندے کی دوبہترین اورشریف چیزیں و نیامیں لے لیتا ہوں تو اس کا بدلہ میرے پیسسوائے جنت کے اور پچھ نہیں ہے۔ (زندی)

میں ہے پہر روں اس کی دو ہیوری اس کی ایک اور روایت میں ہے جب کسی بندے کواس کی دو ہیوری چیز میں ہے جب کسی بندے کواس کی دو ہیوری چیز میں بیٹر امتی ن میں ہتا یا مرتا ہوں اور وہ میری اس بھیجی ہوئی مصیبت پرصبر کرتا ہے تواس کے ہرے میں جنت ہے کوئی کم چیز دیے رمیں خوش نہیں ہوتا بلکہ جنت ہی دے کر راضی ہوتا ہوں۔

ه ها ها ها ها ها ها من ساریدگی روایت میں ہے کہ میں جب اپنے ہندہ میں ہے کہ میں جب اپنے ہندہ کی روایت میں ہے کہ میں جب اپنے ہندہ کی دو ہیاری چیز میں سب کر لیتا ہوں حالال کہ وہ ان دونوں چیز دل کا بہت مخت ج ہوتا ہے

اوران پر بخیل ہوتا ہے اور پھر بھی میری حمد بیان کرتا ہے تو جب تک میں اس کو جنت میں داخل نہ کر دول راضی نہیں ہوتا۔ (ابن حمان)

یہ جوفر مایا کہ بخیل ہوتا ہے اس کا مطلب رہے کہ آئٹھیں الی بیاری چیز ہیں کہ شخص ان کے دینے میں بخل کرتا ہے اور اندھا ہوتا کو کی بھی نہیں جا بتالیکن باوجو داتنی بڑی مصیبت کے پھر بھی صبر کرتا ہے اور میری حمد بیان کرتا ہے۔

﴿ ٢﴾ حضرت این عباس کی روایت جس ہے اللہ تق کی فرما تا ہے جب جس کے اللہ تق کی فرما تا ہے جب جس کی شریف اور محبوب دوچیزیں لے لیتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے اور ۋاب کی امید رکھتا ہے تو جب تک جس اس کو جنت جس داخل نہیں کر دیتا جھے خوشی نہیں ہوتی۔ ( یبعلی۔ ان صن ) ﴿ ٤﴾ ﴿ حضرت اسْ نبی کریم ﷺ ہے اور نبی کریم اللہ تعلق کی نے حضرت جبر کیل سے اور خین کرتے ہیں کہ اللہ تق کی نے حضرت جبر کیل جبر کیل کو خط ب کر کے فرمایا اے جبر کیل جس بندے کی میں دونوں آ تکھیں سب کر لوں تو جبر کیل کو خط ب کر کے فرمایا اے جبر کیل جس بندے کی میں دونوں آ تکھیں سب کر لوں تو اس کا بدل سوائے اس کے کیا ہوسکت ہے کہ ایسے بندے کو اپنے پڑوی میں جگہ دوں اور اپنے دیا دیا سے اس بندے کو میٹر نے انسیاب نبی کریم کی کو کی کھی کہ اس بندے کو مشرف کر دو سے حضرت انسی فریات ہیں کہ جس کر ایک اسلام کی گریم کر دو تے تھے اور ہر شخص اند بھے ہونے کی تمنا کرتا تھا۔ ﴿ طِہرانی ﴾

لیعن دیدارالنی اور ابتد تعالیٰ کی ہمیا ٹیگی کا اس قدر شوق ہوا کہ حضور ﷺ کے اصحاب نابینا ہونے کی آروز کرنے لگے۔

برائدتی کی فرماتا کے جب میں اپنے بندول میں ہے کسی بندے کی جانب مصیبت کو متوجہ کرتا ہوں خواہ وہ مصیبت اس کے مال میں ہوا یا او ما دمیں یا اس کے جسم میں اور پھر وہ بندہ میر کہ بھیجی ہوئی مصیبت کا ستقبال صبر جمیل کے ساتھ کرتا ہوتو قیامت میں مجھے اس بات ہے شرم آئی ہے کہ مصیبت کا استقبال صبر جمیل کے ساتھ کرتا ہوتو قیامت میں مجھے اس بات ہے شرم آئی ہے کہ میں اس بندے کے اعمال کی شہیر کروں یا اس کے اعمال کیلئے تر از وقائم کروں ۔ (ج مع صغیر) میں بندے کے اعمال کیا جائے اس بندے کے اعمال کیا جائے اور وہ صبر جمیل ہے ہم ری بندے کو مال یا اولا دیا اس کے بدن کو کسی امتحان میں مبتلا کیا جائے اور وہ صبر جمیل ہے ہم ری بھیجی ہوئی بلا کا استقبال کرے صبر جمیل ہے مراد ایس صبر ہے جس

میں کسی غیرے شکوہ نہ ،وتو فر ماتے ہیں قیامت میں اس کا حساب کرنے یا اس کے اعمال تو لنے سے مجھے شرم آتی ہے مطلب یہ ہے کہوہ جا حساب بخش دیا جائے گا۔

﴿ ﴿ ﴾ حضرت ابو ہر بر ہ ہی کہ اللہ تعالی فر ما تا ہے جب میں اس اور وہ عیادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فر ما تا ہے جب میں اپنے کی مومن بند ہے و باد اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ عیادت اور بیار پری کرنے وابوں ہے میراشکوہ نہیں کرتا تو میں اس کوقید ہے رہا کردیتا ہوں اور اس کے گوشت کو اور خون کو بہترین گوشت اور خون ہے بدل دیتا ہوں پھر وہ از سرنوم کرتا ہے۔ (ہ م) مطلب یہ ہے کہ سی سے اپنے مرض اور بیاری کا شکوہ نہیں کرتا بہترین گوشت اور خون کی تبدیلی کرتا ہوں ہو جا تا ہے اور خون کی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ بیاری کی وجہ ہے تمام گن ہوں ہے پاک ہوجا تا ہے اور اور اب جو مل کرتا ہے وہ از سرنو شروع ہوتے ہیں۔

﴿ ا﴾ ﴿ عفرت السّ مِي كريم ﷺ ہے روایت كرتے ہیں كہ اللہ تع لی ارشاد فرما تاہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب میں كسى بندے کی مغفرت كا ارادہ كرتا ہوں تو اس كود نیا ہے نہیں نكات جب تك اس كے بدن كو بتاريوں ميں مبتلہ كرے اور اس كے رزق كوننگ كر كے ان تم مركن ہوں كابد لہيں لے ليتن جواس كی گردن پر ہیں۔ (رزین) م

یعنی د نیامیں ہی مصائب بھیج کراس کو پاک صاف کر دیتا ہوں۔ معاش کی تنگی اور یہ ریوں میں جتلا کر کے اس کے تمام گن دمعاف کر دیتا ہوں اور وہ دنیا ہے پاک ہوکر جاتا ہے اور ہدون کسی عذاب کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔

الله الله المالة المورائ المورائي المو

آ دم میں نے بچھ سے پانی طلب کیا تھا تونے مجھ کو پانی نہیں پرایا۔ بندہ عرض کر سے گا تجھے پانی کس طرح پلاتا تو تورب الع کمین ہے ارش د بوگا کیا تو نہیں جاتا میر نال بندے ۔ نے بچھ سے پانی طلب کیا تھا تونے اس کو پانی نہیں پرایا اگر تو اس کو پانی پرا دیتا تو اس کا فراب میرے یاس حاصل کرتا۔ (مسلم)

یہ جو بندہ کے گا کہ تو رب ا معالمین ہے اس کا مطلب رہے ہے کہ تو تو بیاری بھوک اور
بیا سے بیا ک ہے دو با تو ل میں تو تو اب کا ذکر کیا یعنی بھو کے کو کھاٹا کھل تا اور بیا ہے کو پانی
بیا تا تو اس کا ثو اب ہم رہے بیاس موجود ہوتا اور آج ہم جھے کو تو ب دیتے ۔ سیکن بیار کے ذکر
میں اپنا قرب بیان کیا ۔ بیعنی اسر بیار کی بیار پری کرتا تو ہم کو س کے بیاس پاتا ۔ بیعنی بیاری
الیک مصیبت ہے کہ القد تع لی بیار بندے کے قریب ہی رہتا ہے بشر طیکہ بندہ صابر ہو۔

﴿ اُ ﴾ حضرت ابوہریرہ کی روایت میں نبی کریم ﷺ فرمات میں جب کوئی مسلمان اپنے بیار بھ ئی کی عیادت کرتا ہے بیاں کی زیارت کرتا ہے تو ابتد تعالی فرما تا ہے تھے کومبارک ہوادر تیرایہ چلنامبارک ہے تو نے اپنا گھر جنت میں بنا ریا۔ ( ترزی )

مطلب بیے ہے کہ کسی مسلمان کی عیادت کرنا یا تسی مسلمان کی علاقات کیلئے جانا ہے اجروثواب کافعل ہے۔

﴿ ١١ ﴾ حضرت شداد بن اوس اور حضرت صابحی ایک مریض کی عیادت کیسے تشریف لے گئے ان دونوں نے اس ہے دریافت کیا کہ کیا جال ہے اور تو نے کس حال ہیں مج کی مریض نے جواب دیا ہیں نے اللہ تعالی کی تعمت اور اس نے فضل ہیں مج کی مریض نے فر مایا بچھ کو خوشی ہو کہ تیری خطا کیں گرا دی گئیں اور تیرے گنا ہوں کا کفارہ ہوگئی ہیں نے رسول التہ سلی اللہ علیہ وکلم سے سنا ہے آپ فر ماتے تھے کہ التہ تعالی ارشہ دفر ، تا ہے جب میں اپنے موس بندوں میں سے کسی بندے کو امتحان میں مبتلا کرتا ہوں اور دہ میری حمد بیان کرتا ہو اور اس بالی برجس میں میں نے اس کو جتال کیا ہے میہ بی تعریف کرتا ہے تو وہ اپنے بستر سے ایسا پاک صاف کھڑا ہوتا ہے گویا اس کی مال نے اس کو اسی دن وجہ سے کرتا ہے تو وہ اپنے بستر سے ایسا پاک صاف کھڑا ہوتا ہے گویا اس کی مال نے اس کو اسی دن وجہ سے جنا ہے اور ابتہ تعالی فرشتوں سے فر ماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو بیاری کی وجہ سے دوک دیا ہے اور ابتہ تو اپنے فرشتوں سے فر ماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو بیاری کی وجہ سے دوک دیا ہے اور ابتہ کی بندے کو بیاری کی وہ تا ہے کہ میں کیا کرتا تھا کہ کہ میں کیا کہ دو تو اب

لکھتے رہو جوصحت کے زیانے میں لکھا کرتے تھے۔ (ممر)

جس طرح بچا بی وا دت کے دن ہے گناہ ہوتا ہے اس طرح بیار جب بیاری سے اٹھتا ہے تو تمام گنا ہوں ہے پاک ہوتا ہے ' ثواب لکھتے رہو' 'یعنی بیاری کی وجہ ہے جو اعمال میں کمی آگئی ہے اس ہے ثواب میں کمی شہو بلکے ثواب تندری کا سادیا جائے۔

اعمال میں کمی آگئی ہے اس ہے ثواب میں کمی شہو بلکے ثواب تندری کا سادیا جائے۔

(عمال کے ساتھ کی نہ ہو بلکے ثواب میں کہ روایت میں ہے القد تع کی فرشتوں کو حکم دین

ہے جب میں اپنے کسی موسن بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ میری حمد بیان کر نے تو تم اس کا نُواب تندر سی اورصحت میں جوگمل کرتا تھا۔اس طرح کیصتے رہو۔ (طبرنی)

﴿ ١٥ ﴾ حضرت ابو ہر رہے گی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک ہیار کی عیادت کوتشر یف لے گئے۔ انک ہیارت ہو عیادت کوتشر یف لے گئے۔ (جس کو ہخار چڑھا ہوا تھا ) سپ نے فر مایا تجھے بشارت ہو اللہ تع لی فر ما تا ہے یہ بخار میر کی آگ ہے جی اپنے موشن بندے پر دنیا میں اس کومسلط کر ویتا ہوں تا کہ دوز نج کی آگ کی بعد یہ ہوجائے اور تی مت میں اس کوآگ کی تکیف نہ ہو۔ دیتا ہوں تا کہ دوز نج کی آگ کی بعد یہ ہوجائے اور تی مت میں اس کوآگ کی تا کہ ان اور تی میں اس کوآگ کی تا کی اور تی میں اس کوآگ کی تا ہوائن ماہا تھی )

مطلب میہ ہے کہ بخار کی گرمی اور حرارت دوزخ کی آگ ہے محفوظ ہوئے کے لئے ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندے کو دنیا میں تکلیف پہنچا تا ہے تا کہ اس کے حصے کی آگ قیامت میں مھنڈی ہوجائے۔

﴿١١﴾ حفرت ابوموی اشعری سے روایت ہے کہ نی کریم ﷺ ارشاد فرستے ہیں جب کسی بندے کالاکا مرج تا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے دریافت کرتا ہے تم نے میر سے بندے کے بیچی روح قبض کرلی؟ فرشتے اثبات میں جواب دیتے ہیں ارشاد موتا ہے تم نے اس کے دل کا کھل تو زیبا فرشتے پھرا ثبات میں جواب دیتے ہیں ارشاد ہوتا ہے اس پر میر سے بند سے نے کیا کہا فرشتے عرض کرتے ہیں تیر سے بند سے نے تیری تعریف کی اَلْے سُد نے کیا کہا فرشتے عرض کرتے ہیں تیر سے بند سے نے تیری تعریف کی اَلْے میں ایک گھر بنادواوراس کا تام بیت الحمدر کھو۔ (تریوی اس کے میں ایک گھر بنادواوراس کا تام بیت الحمدر کھو۔ (تریوی سے کہ میں اس کی تعنی اس کی تمن وَل اور امیدوں پرتم نے پانی پھیر دیا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ابتد کی ملک ہیں اوراس کی طرف اوٹ کر جانے دالے ہیں۔ بیت مطلب یہ ہے کہ ہم سب ابتد کی ملک ہیں اوراس کی طرف اوٹ کر جانے دالے ہیں۔ بیت

الحمد بعنى تعريف كأكفر-

﴿ الله حفرت على رم الله وجهه كى روايت بيل بي أم يا ين كريم ويشك كي بيك بي بي كريم ويشك كي بيك بيك في بيك من بيل بيك ودوزخ بيل دوخل بينك كي بيك بيك في الله بيك ودوزخ بيل دوخل كيا جهة كالسب بيك و بها جائيكا الله بيك أو الله بيك إجاب الله بيك و بهت بيل له جاء وه الن دونوں و آنول نال كر من تحر تحصيم كا يبال تك كدان دونوں كو جنت بيل سے جائے گا۔ (ان بعد ) (صديث بيل سقط كا خفا آيا ہے ہم نے اس كا ترجمہ كيا بيك كدان دونوں كو جنت بيل سے جائے گا۔ (ان بعد ) خفا عت كرے كا اوران كو جنت بيل داخل كرا دے گا۔ آنول نال وہ ہے جس سے بيكو مال كے بيت بيل نفذا خفا عت كرے كا اوران كو جنت بيل داخل كرا دے گا۔ آنول نال وہ ہے جس سے بيكو مال كے بيت بيل نفذا كرا جائے گا۔ (ان بيا ہو كا بيا تا ہے حد يث بيل مردكا غظ ہے ہم نے وبال كى صطواح كي موافق اس كا ترجمہ آنول نال كيا ہے )

﴿ ۱۸﴾ حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہرمیرہ کی روایت میں ہے کہ المتدقعی فرماتا ہے کا فرمات ہوں ہے کہ اللہ تعیار اور نیکی پیش کرتا ہے ہیں اس کے ووقوں پہلوؤں ہیں ہے اس کی جان کھینچتا ہوں اوروہ میری حمد بیان کرتا ہے۔

دونوں پہلوؤں ہیں ہے اس کی جان کھینچتا ہوں اوروہ میری حمد بیان کرتا ہے۔

یعنی کیسی ہی مصیبت ہو یہاں تک کہ موت کے وقت بھی وہ میری تعریف ہی کرتا ہے۔

کرتا ہے۔

(19) حضرت ابوامامہ سے روایت ہے فرمایا نبی کریم بیج نے کہ القد تق لی بعض مل نکد کو ارشاد فرماتا ہے جاؤ میرے فعال بندے پر بدا اور مصیبت ڈ الو فرشتے اس بندے پر کوئی بلا نازل کرتے ہیں وہ بندہ اس مصیبت پر ابند تع لی کی حمد ہیاں کرتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب ہم نے تیرے تکم کے موافق اس بندے پر باہ ڈاں دی ارش و ہوتا ہے لوٹ ہو فیس این بندے کی دعا اور اس کی آ واز کے سننے کو پہند کرتا ہوں۔ (طبر انی) بعنی مصیبت زدہ بندے کی دیکار پیاری معلوم ہوتی ہے بعض دفعہ کسی بندے واس غرض ہے بلا ہیں جتال کرتے ہیں کہ اس کی در دھری آ واز بھی معلوم ہوتی ہے۔

﴿ ٢٠﴾ حضرت ابو ہر رہ ہ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ القد تق کی فرم ہے ۔ اور وہ اپنے مرض کو تین دن فرہ تا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیاری میں مبتدا کروں اور وہ اپنے مرض کو تین دن سے پہلے طاہر کر دے قواس نے میرک شکایت کی ۔ (طبرانی فی الدوسو)
لیعنی جہاں تک ہو سکے صبر کرے اور اپنی تکلیف کو جھیائے مرض یا کسی قسم کی

تعلیف کوظا ہر کرنے میں جلدی نہ کرے۔

و (۱) ہے حضرت اوہ برہ فی کریم بھی ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فر مات ہوں کہ اللہ تعالی فر ماتا ہے جس بندہ موسیٰ کی ہیں دنیا کی بیاری چیزوں ہیں ہے کوئی چیز نے لیت ہوں اور وہ بند کا موسیٰ نواب کی امید ہے صبر کرتا ہے تو میرے پاس اس صابر بندے کیلئے سوائے برشت کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ( ناری )

لیخی اس کو جنت ہی دونگا۔

ﷺ ﴿ ٢٣﴾ ﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴾ ﴿ حسنت ابن عباسٌ سے روایت ہے کہ لوت محفوظ میں جو چیز سب سے پہلے لکھی گئی وہ یہ تھی کہ شرع وال ہے جو بہت مہر بان نبیایت رحم وال ہے جو میر سے فیصدہ اور میری تفا کافر مانبر دار ربااور میرے تھم پر راضی ربااور میری بھیجی ہوئی بلا پر صبر کیا تو میں اس کاحش تی مت میں صدیقوں کے ساتھ کروں گا۔ (۱یمی)

ﷺ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ مَا مَا اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن عَلَى اللَّهِ اللَّه که حضرت موکی " نے اپنے پر وردگار کی خدمت میں عرش کیا اس رب جس عورت کا بچہ مرجائے اوراس عورت کی وئی تعزیت کر ہے تو اس کا بدلد کیا جو تا ہے امتد تعالی نے ارش د فرمایا میں اس کواپنے سمایہ میں اس دن جگہ دول گا جس دن میر سے سمایہ کے علاوہ کہیں سامیہ شدہ وگا۔ (این السلی)

تعزیت لیعن غم خواری کر ہاوراس عورت کوسلی دے۔

و نند تی لی فرما تا ہے میں شکسته دل اور شکسته خاطروں کے قریب ملتا ہوں۔( مز ن)

لیعنی جومصیبت زوں کودلجوئی کرے وہ مجھے ہمائا ہے۔ ﴿۲۵﴾ ساندتی کی قرہ کے گا اہل بار کومیرے عرش سے قریب کرو بادشک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔(دیمی)

بلااورمصیبت برصبر کرنے وا وں کو تیامت میں عرش کے قریب وا یا جائے۔ مولام کی معفرت انس نبی کریم نے بنا سے روایت کرتے ہیں کہ ہر روز ولا اور مصیبت کہتی ہے کہ میں کن لوگوں پرمتوجہ ہوں ائتد تع کی فرما تا ہے میرے وستوں اور میری اطاعت کرنے والوں پر میں تیری وجہ ہے ان کو آز مائش میں مبتلا کرنا چا ہتا ہوں اور ان کے صبر کا اعلان کرنا چا ہتا ہوں اور تیری وجہ ہے ان کے گن ہ من نا چا ہتا ہوں اور تیری وجہ ہے ان کے درجے بعند کرنا چا ہتا ہوں اور ہر روز رہ لیعنی راحت دریا فت کرتی ہے کہ میں کن لوگوں پر نازل ہو میں جا ہتا ہوں التد تی کی فر ما تا ہے میر ہے وشمنوں اور میر ہے نافر مانوں پر نازل ہو میں جا ہتا ہوں کہ تیری وجہ سے ان کی سرکشی اور ان کے گن ہ میں زیادتی ہواور ان کی غفلت زیادہ ہواور تیری وجہ سے میں ان کے ساتھ میں جددی کروں۔(، یہی)

مطلب میہ ہے کہ نیک بندوں پرمصیبت اس لئے آتی ہے تا کہان کے در ہے بلند ہوں اوران کے گن ہ معاف ہوں برول کواس لئے آرام وراحت میں چھوڑ دیا جا تا ہے تا کہ خفلت اورسرکشی کی حالت میں ان کو پکڑلیا جائے۔

﴿ ٢٤﴾ حضرت انس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کسی بند و مسلم کو بیاری میں مبتلا کیا جاتا ہے تو القد تعالیٰ فرہ تا ہے یہ جوا چھے مس کیا کرتا تھا تھا وہ لکھتے رہو اگراس کو شفا ہوتی ہے تو اس کو گنا ہول سے پاک صاف کر دیتا ہے اورا گروہ مسلمان مرجا تا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ (ممر)

﴿ ٢٨﴾ حضرت النس اور حضرت جبر نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ النہ تعالی کہ جب کوئی بندہ النہ تعالی کو پکارتا ہے اور القد تعالی کو وہ بندہ محبوب ہوتا ہے تو القد تعالی جبر ئیل ہے ارش دفر ما تا ہے۔ اس بندے کی حاجت کوتا خیر کے ساتھ بچرا کر دے۔ بیشک میں اس کی دعا اور پکار کو پہند کرتا ہوں اور جب کوئی ایسا بندہ للہ تعالی کو پکارتا ہے جس ہے وہ ناراض ہوتا ہے تو القد تعالی جبر ئیل ہے ارش دفر ، تا ہے اس کی حاجت بچری کرنے میں جدی کرمیں اس کی حاجت بچری کرنے میں جدی کرمیں اس کی آ واز سننے کونا پسند کرتا ہوں۔ (ابن عس کر)

( حضرت نس کی روایت میں مبغوض کی جگد فاجر کا غفاہ ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ جب کوئی فاسق فاجر یکارتا ہے تواس کی حاجت جلدی پوری کردی جاتی ہے )

میں اور ایت کرتے ہیں کہ مسلمت ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی ہندہ ہندہ ہیار ہوتا ہے تو القد تق لی دوفرشنوں کواس کے پاس بھیجنہ ہے اور فر ، تا ہے دیکھویہ بندہ عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے لیس اگروہ عیادت کرنے والوں کے سامنے خدا کی حمد

بیان کرتا ہے تو وہ اس تمر کو خدا کے سامنے لے جاتے ہیں جالال کہ وہ جانتا ہے ہیں القد تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کردول گا اور اگر اللہ کو جنت میں داخل کردول گا اور اگر اس کو شفا دونگا تو اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے اور اس کے خون کو بہتر خون سے بدل دول گا اور اس کی برائیول کومع ف کردول گا۔ (دارتظنی)



#### الله كيوا سطي محبت كرناا ورالله كيلئ وتثمني كرنا

﴿ ﴾ حضرت ابوہریرہ کے روایت ہے فرمایا رسول امتد ﷺ نے کہ اللہ تعالی قیامت میں ارشاد فرمائے کے اللہ تعالی میں جومیری بزرگی اور جلال کی وجہ ہے آئیس میں محبت اور دوئی کیا کرتے تھے آئے میں انگواپنے سامیہ میں رکھنا جا ہتا ہول آئے میری رحمت کے سامیہ کے سامیہ کے سامیہ کے علاوہ کہیں سامیہیں ہے۔ (مسلم)

﴿ ٢﴾ حضرت شربیل بن سمط نے ایک دن حضرت عمر و بن عدیہ ہے عرض کی کیا آپ جھے کوکو کی ایسی حدیث بنا کمیں گے جوآپ نے رسوں اللہ ہے ہے۔ آپ ہے فرماتے بھے اندرت کی قیامت میں ارشاد فرمائے گابت کی میری محبت ان لوگوں کیلئے گابت ہے جو میری وجہ سے آپ میں محبت کرتے تھے اور بے شک میری محبت ان لوگوں کیلئے ضروری ہے جو میری وجہ سے آپ میں ایک دوسر سے سے ملاقات کیا کرتے تھے اور بے ضروری ہے جو میری وجہ سے آپ میں ایک دوسر سے ہو میری وجہ سے آپ میں ایک دوسر سے ہو میری وجہ سے آپ میں ایک دوسر سے ہو ان لوگوں کیلئے شاہت ہے جو میری وجہ سے آپ میں ایک دوسر سے ہو میری وجہ سے آپ میں ایک دوسر سے ہو میری وجہ سے آپ میں ایک دوسر سے ہو میری وجہ سے آپ میں ایک دوسر سے ہو میری وجہ سے آپ میں ایک دوسر سے ہو میری وجہ سے آپ میں ایک دوسر سے ہو میری وجہ سے آپ میں ایک دوسر سے ہو میری وجہ سے آپ میں ایک دوسر سے سے دوئی اور محبت کیا کرتے تھے۔ (احمد طبرانی)

لینی با ہمی حسن سلوک اور ان کا ملنا جلنا اور ایک دوسرے کی خبر گیری کرنامحض میری وجہ سے تھا۔

طبرانی کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میر کی وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے ثابت اور ضروری کا مطلب سیہ کہ یہی لوگ میری محبت کے مستحق ہیں۔ ﴿٣﴾ عریض بن ساریڈ کی روایت میں ہے القد تعالی ارشاد فر ما تا ہے۔ میری عظمت اور جلال کی وجہ ہے آپس میں محبت کرنے و لے اس دن عرش البی کے سامیہ میں ہول گے جس دن میرے سامیہ کے علاوہ کہیں سامیہ نہ ہوگا۔ (احمہ)

﴿ ﴾ حضرت معا ذبن جبلٌ فرماتے ہیں میں نے رسوں اللہ ﷺ ہے۔ نہ ہم کی میں نے رسوں اللہ ﷺ ہے منا ہم آپ فرماتے ہیں جو ہے آپ فرماتے ہیں وہی ہوگئے ہیں جو میری وجہ ہے آپ میں اٹھتے بیٹھتے تھے اور میری وجہ ہے آپ میں اٹھتے بیٹھتے تھے اور میری ہی وجہ ہے آپ میں اٹھتے بیٹھتے تھے اور میری ہی وجہ ہے ایک دوسر ہے کی زیارت اور مل قات کو جایا کرتے تھے اور میری ہی وجہ ہے ایک دوسر ہے کی زیارت اور مل قات کو جایا کرتے تھے اور میری ہی وجہ ہے ایک دوسر ہے کی اگر تے تھے۔ (ماک)

﴿۵﴾ ایک اور روایت میں ہے امقد تعالی فرما تا ہے میرے لئے آپس میں محبت کرنے والوں کیلئے نور کے محبت کرنے والوں کیلئے نور کے ممبر ہوں گے ایسے نور کے ممبر ہوں گے ایسے نور کے انبیاءاور شہدا بھی آرز وکریں گے۔

﴿ اللهِ حضرت الوہریرہ کی روایت میں ہے کہ اگر ایک شخص مغرب میں ہواور ورسرامشرق میں اور بید وونوں ابتد کیلئے آپی میں محبت کرتے ہوں تو ابتد تی لی ان وونوں کو قیامت میں ایک جگہ جمع کر کے فر مائے گا بیوہ شخص ہے جس سے قو محبت کیا کرتا تھا۔ ( یہتی ) میں ایک جگہ جمع کر نے شخص اور زندگی میں ایک کو دوسرے سے ملا قات کا موقعہ نہیں ملا تو ابتد تو لی قیامت میں نہ صرف دونوں کی ملا قات کرائے گا جگہ ایک دوسرے کا قیارف بھی کرائے گا۔

﴿ ﴾ حضرت الوہرية ني كريم ﷺ ہے روايت كرتے ہيں كہ جب اللہ تعالى كى بندے سے محبت كرتا ہے تو حضرت جرئيل كوارش دفر ما تا ہے كہا ہے جبرئيل فد ل فخص ہے ہيں محبت كرتا ہول تو بھى اس ہے محبت كر حضرت جبرئيل اس ہے محبت كرتے ہيں۔ پھر حضرت جبرئيل آسانول ہيں اعلان كرتے ہيں اللہ تعالى فر ما تا ہے ہيں فلا م بندے كود دست ركھتا ہوں اے آسان كے رہنے والوائم بھى اس بندے ہے محبت كرو فلا م بندے ہوں اللہ تعالى مقبوليت عام بيس آسان كے رہنے ہيں پھر ذہين ہيں اس كی مقبوليت عام كردى جاتى ہے اور جب اللہ تعالى كی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبرئيل كوارش دہوتا ہے كردى جاتى ہيں فلال شخص ہے بغض ركھت ہوں تم بھى اس ہونا ہے تو جبرئيل كوارش دہوتا ہے جبرئيل ہيں فلال شخص ہے بغض ركھت ہوں تم بھى اس ہونا ہے تو جبرئيل كوارش دہوتا ہے اللہ تعالى مقبوليت جبرئيل ہيں فلال شخص ہے بغض ركھت ہوں تم بھى اس سے بغض ركھ و حضرت جبرئيل ہيں

اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ پھر آسان والوں کوخطاب کرتے ہوئے حصرت جبر نیل املان کرتے ہیں فدال بند کے والقد تق لی مبغوض رکھتا ہےائے آسان والو! تم بھی اس سے نفرت کرواوراس سے بغض رکھو' فر «یا رسول القد ﷺ نے آسان والے بھی اس سے بغض رکھتے ہیں پھرز مین میں اس کی عداوت اور دشمنی عام کر دی جاتی ہے۔ (مسم)

مطلب میہ ہے کہ جب سی بندے سے القد تعی کی محبت کرتا ہے اور اس کو قبول فر ما لیتا ہے تو اس کی مقبولیت کا اثر تمام مخلوق پر ہوتا ہے اس طرح جب وہ کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں تو اس بغض وعد اوت کا اثر بھی تمام مخلوق میں نمایاں ہوتا ہے۔

﴿ ٨﴾ ﴿ حضرت ابوا دريس الخويا أنَّ فرمات بين كه ميس دمشق كي مسجد مين سيا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھ کہ جس کے دانت بہت چمکدار تھےاور بہت سے لوگ اس کے جاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور جب یہ ہوگ کسی بات میں الجھتے تھے یا ان میں اختل ف ہوتا تھا تو بیرسب استحفی ہے دریافت کرتے تھے اور اس کی رائے فیصلہ کن ہوتی تھی اورسب اس ہے ہی سند پکڑتے تھے میں نے لوگوں سے دریا فت نیا' بیکون بزرگ میں تو مجھے بتایا گیا بیدمعا ذین جبل میں میں بیان کر چلا گیا اور ان کی ملہ قات کے شوق میں دوس ہے دن دو پہر کومسجد میں آیا اس خیال ہے کہ جب تشریف لائیں گو میں ان ہے عیجدہ مل قات کروں گالیکن میں نے دیکھا کہوہ مجھ سے پیشترمسجد میں تشریف فر مانتھاور نمازیژھ رے تھے میں منتظر رہاور جب وہ نمازے فارغ ہوئے تو میں ان کے سامنے ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سلام کیا اور سلام کے بعد میں نے ان ہے عرض کیا میں آ ب سے صرف اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں انہوں نے فر مایا واقعی خدا کی تشم تم مجھ سے الله كيلي محبت كرتے ہوميں نے عرض كى خداك تتم ميں آپ سے اللہ كيسے محبت كرتا ہول پھر انہوں نے یہی دریافت کیا اور میں نے قسم کھا کر وہی جواب دیا انہوں نے بیان کرمیری حیا در کو پکڑئر کھیٹیا اور جھے کو اپنے قریب کر کے فر دیا تجھ کو بٹارت اور ڈوشخبری ہو میں نے رسول الله ﷺ ہے منہ ہے آ ہے ﷺ فرماتے تھے کہ اللہ تعابی ارش وفر ماتا ہے میہ کی محبت اور دوی ان ہو ً وں کیلئے واجب اورضہ وری ہے جومیری وجہ ہے آ پس میں اٹھتے جیٹھتے ہیں امر میری ہی وجہ ہے آ کیس میں منتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے کی زیارت َو آ تے جاتے ہیں ا

ورمیری بی وجہ ہے آپس میں ایک دوسرے پراین، لخرچ کرتے ہیں۔(، یک بن حبن) واجب اورضروری ہے یعنی میری محبت کے وہی لوگ مستحق ہیں۔

﴿ ٩﴾ حضرت ابن مسعودً کی روایت میں ہے کہ القد تھ کی نے اپنے نہیوں میں سے ایک نبی پر دحی بھیجی کہ فلال شخص جو تمہاری امت میں بڑا عابد ہے اس ہے کہد و کہ تو نے دنیا ہے ہے رغبتی اختیار کر کے اپنی جان کو راحت اور اظمینان دیا اور غیروں سے قطع تعلق کر کے جمھے سے جو تعلق پیدا کی تو تو نے میری وجہ سے عزت حاصل کی لیکن جومیر احق تیرے او پر تھا اس میں سے بھی تو نے بچھ کیواس نبی نے جب اس زابد کو یہ بیام پہنچایا تو اس نے کہا اے میری رب وہ کون ساحق تیرامیرے ذمہ ہے ارشاد ہوا تو نے کسی تخص سے میری وجہ سے دشنی بھی کی اور کسی سے میر سے لئے دو تی بھی کی۔ ( وہم نظیب )

لینی دنیازک کرنے ہے قلب مطمئن ہوگیااور ماسوائے ابندکورک کرنے ہے میری توجداور میرے قرب کی عزت حاصل ہوگئی لیکن ہمارے علق کی جواصل چیزتھی اس میں کیا کیا اور وہ چیز ریتھی کہ ہماری وجہ سے لوگوں کے ساتھ دشمنی ہواور ہماری ہی وجہ ہے دوستی ہو۔

﴿ الله حضرت عمرو بن عدبہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ امتدات کی فر ما تا ہے میری محبت ان وگوں کیلئے واجب ہے جومیری وجہ سے آب میں ایک دوسرے سے دوسی محبت کا برتا واور میری وجہ سے آب میں ایک دوسرے کی مدوکر تے ہیں کوئی موسن مرد اور کوئی مومند عورت ایک نبیل ہے جس کے تین نابالغ ہے جواس کی صلب سے پیدا ہوئے ہوں آگے جلے جا کیں گریہ کہ القد تی لی اس مرد اور عورت کو جنت میں داخل کر د سے گا۔ بسبب اس فضل اور رحمت کے جونا بالغ بچول پر ہے۔ (طبر ان)

لیعنی تین جیموئے بچے کی کے مرج کمی اور مال باپ ان پرصبر کریں قو امتدتعی کی ماں باپ کو جنت میں داخش کرے گا اور اس کو جنت میں داخل سرنے کی احبہ بیا بیان کی کید چونکہ ان بچوں پرانقدتعی کی گفشل اور اس کی رحمت ہوگئے۔

#### تلاوت قرآن كى فضيلت

﴿ ا﴾ ﴿ منرت ابوسعيد خدري ہے روايت ہے فريان نبي كريم ﷺ نے كه ابتدت کی ارشا دفر ما تا ہے' جس تخص کوقر آن نے میرے ذکر کرنے اور مجھ ہے سوال کی فرصت اور مہدت نہ دی تو میں ایسے تخص کو مائنگنے اور سوال کر نیوالوں سے بہتر اور افضل دیتا ہوں کلام الله کی فضیلت تمام کلاموں یرایس ہے جیسے لقد تعالیٰ کی فضیلت اپنی مخلوق بر۔ (ترندی) مطلب یہ ہے کہ قر آنشریف کی تلاوت ہے! تناوفت ہی نہیں بیجا کہ کوئی دوسرا کام کرے حتیٰ کہائے نے دعا کرنے کا دفت بھی میسرنہیں ہوتا توایسے بندوں کوان اوگوں ہے بھی زیادہ دیاجہ تا ہے جواپنی حاجتیں امتد تعالی ہے و تنگتے رہتے ہیں۔التد تع لی کے کلام کی فضیلت ہے مرادیہ ہے کہ جس طرح خدا تعالی کواپنی مخلوق پر برتری حاصل ہے اس طرح اس کے کلام کواس کی مخلوق کے کلام پر برتری حاصل ہے۔ ﴿٢﴾ حضرت ابوذرٌ ہے روایت ہے قہ رسول امتد ﷺ نے تین شخص ا پسے ہیں جن سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اور تین ایسے \* ن سے بغض رکھتا ہے جن تین وں سے محبت کرتا ہے ان میں ہے ایک تو وہ نہ رہا جماعت میں بیٹھا ہوا تھا اس ت برایک سائل آیا اوراس سائل نے اللہ ۔ ۔ ، ﴿ وَالْ کِیا اور سوائے اللہ کے نام ے باہمی کسی قرابت وغیرہ کاواسط نہیں دیا<sup>،</sup> گر،، نے ساکل کو پچھنیں دیا اور جب سائل مایوں ہو کر چلا تو وہ مخص جماعت 💎 بچا کراس سائل کے پیچھے گیا اور نہایت خاموثی ہے س کو بچھ دے دیا'اوراس دے وائے امتد تعالی کے اوراس سائل کے کوئی دوسرانبیں یا نتا دوسرافخص وہ ہے جوکس جسٹ کے شاتھ سفر کرریا تھا جب رات کو مسافروں پر نیند کا غلبہ ہواا دروہ کسی مقام پر آرام نے کو گھبرے اور سونے اور آرام کرنے کیلئے انہوں نے اپنا سر رکھاتو جماعت میں ایک شخص کھڑا ہوا اور مجھ سے تملق اور

عاجزی کرنی شروع کی اورمیری آیتیں تلہ ، سرنے لگا اور تیسرا شخص جس ہے اللہ تعالی

محبت کرتا ہے وہ ہے جومجاہدین کے کشکر میں کفار سے جہاد کر رہاتھا سوءاتفاق ہے مسلمانوں کے پاؤل اکھڑ گئے اور اس کے ساتھی بھاگ گئے گریہ نتینوں کے مقالبے پرڈی رہا۔ یہاں تک کہ شہید ہوگیو یافتح حاصل کرلی' وہ تین شخص جن کوانند تعالی مبغوض رکھتا ہے ان میں سے ایک تو بڈ ھازنا کار ہے اور دوسرا امتنکبر فقیر ہے اور تیسرا فل مغنی ۔ (ترندی' ن بی )

مطلب بیہ ہے کہ بعض سائل برادری وغیرہ کا واسطہ دے کر ، نگا کرتے ہیں لیکن اس سائل نے صرف اللہ کا واسط دے کر سوال کیا دوسر سے خص نے ایس حالت ہیں عہادت کی جب سب لوگ تنظیم ہارے بھے اور سونے کی کوشش کر رہے بتھے مگر بیہ باوجود سفر کی جب سب لوگ تنظیم ہارے بتھے اور سونے کی کوشش کر رہے بتھے مگر بیہ باوجود صعوبت کے خدا کی عبادت اور قرآن کی تلاوت ہیں مشغول ہو گیا' متنگیر کے ساتھ فقیر کی قید لگائی لیمنی مقدر کے باوجود لگائی لیمنی مندہونے کے پھرمتئیر ہے اس طرح ظالم کے ساتھ مالدار کی قیدلگائی کہ باوجود دولت مندہونے کے پھرظلم کرتا ہے۔ ،

﴿ ٣﴾ حضرت عُبدالله بن عَرَّى رویت میں ہے فر مایا رسوں اللہ ﷺ نے قیامت میں صاحب قرآن سے کہا جائے گا جس طرح دنیا میں قرآن شریف کو شہرا تھیرا کرقرات کے ساتھ پڑھا کرتا تھا ای طرح آج بھی پڑھا در ہم آیت کے بعد ایک بلند مرتبہ طے کرتا جا تیرے مرتبہ کی آخری آخری آجری تا وت کی آخری آیت پرہے۔ (احمرُ آرندی ابوداؤو اُن اَنَی تیرے مرتبہ کی آخری آبوداؤو اُن اَنَی تیرے مرتبہ کی آخری آبوداؤو اُن اَنَی تیرے مرتبہ کی آخری آبوداؤو اُن اَنَی تیرے میں اللہ تعالی حافظ قرآن کو قرآن کی تلاوت کا حکم کریں گے اور ہم آیت کے بدلے میں ایک ورجہ عطافر ما نئیں گے علیا ء تجوید کے نزدیک قرآن کی آبیتیں چھ بڑار چھ سوچھیا سٹھ ورج جنت بڑار چھ سوچھیا سٹھ درج جنت بیں بلند ہوگا۔

﴿ ﴿ ﴾ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز میر سے اور میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز میر سے اور میر سے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہے اور میرا بندہ جو جھے سے سوال کرے وہ اس کیلئے ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے اُلے خصف اللہ اللہ وہ بندے نے میری حمد بیان کی اور جب کہتا ہے اُلے خصف اللہ وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی اور جب بندہ اللہ عضو اللہ و خدا کہتا ہے میرے بندے نے میری شابیان کی اور جب بندہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی اور جب بندہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی اور جب بندہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی اور جب بندہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی اور جب بندہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی اور جب بندہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی اور جبری کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی اور میری

شرافت كالظهاركيااورجب بنده كبتائها ك نعب وإياك نستعين توابقدت لل فراتائه وإياك نستعين توابقدت لل فراتائه بيرير المراور مير المراد وطلب كرك وماتائه بيرير المراور مير المراد وطلب كرك ووالله كيك بهاور جب بنده كبتائه والمدن المصراط المنسسة فيه حسراط الكيل ووال كيك بهاور جب بنده كبتائه في المنافق والاالطنائين ط توالقدتوالى فرماتائه بيرك بندك المحمد باور ميرابنده جوجه ساوال كرك وه ال كيك به واسم )

﴿ ۵﴾ حفرت ابلى بن كعب كى روايت بيس جائلد تعالى فرماتا ہا ورتين ابن آ دم بيس في تيرى طرف سات آيتيں نازلى بيں تين آيتيں تيرے لئے بيں اور تين جو صرف ميرے لئے بيں اور ايک آيت ميرے اور تيرے درميان تقيم ہو وہ آيتيں جو ميرے لئے بيں وہ تواكہ مذا الله وب العالمين السو خمن الوجيم مالك يؤم الليدين بيں اور جو مير ساور تيرے درميان تقيم ہو وہ آيت ايك نعب أو إياك الليدين بيں اور جو مير ساور تيرے درميان تقيم ہو وہ آيت ايك نعب أو إياك نست عبادت اور ميرى جانب ساد او اعانت اور جو آيتيں الم في في الله الله الله الله الله الله شيقيم صوراط الله يُن العمت عليهم غير الله في الله عمت عليهم غير الله في الله في الله الله في الله في

مطلب بیہ ہے کہ صور ہُ فاتھ کی سات آینوں میں تین آینیں الیم ہیں جن میں ضدا کی تعریف ہے اور تین آینوں میں دعا ہے اور ایک آیت میں عبادت واستعانت ہے جن آینوں میں دعا ہے ان کو بندے کیلئے قر مایا اور جن آینوں میں عبادت واستعانت کا ذکر ہے اس کوفر مایا عبودت بندے کی جانب سے اور اعانت میری جانب سے۔

﴿ ٢﴾ حضرت السُّ سے روایت ہے فر ، یا نبی کریم ﷺ نے جو شخص اپنے کھونے پر لیٹے اور سومر تنبہ فُسل کھونے پر لیٹے اور سومر تنبہ فُسل کھو اللّهٔ الحَدُد کی سورت پڑھ لئے تو قیامت میں اللّہ تعالیٰ فر ، سے گا اے میر سے بند ہے و بنت میں ایٹہ تعالیٰ فر ، سے گا اے میر سے بند ہے تو جنت میں ایٹہ تعالیٰ دائیں جانب سے داخل ہوجا۔ ( ترنہ ی )

مطلب یہ بہر کہ جو تحقی سوئے سے پہلے سومر تبہ سورہ فی ک فی واللّه پڑھ تمرسویا کرتا ہے اور دائیں کروٹ پرسوتا ہے تو تی مت میں اس کو بیاجر ملے گا۔ ﴿2﴾ حضرت خالد بن سعدان ٌ فرماتے ہیں منجیہ لیعنی نجات وینے والی سورت پڑھا کروُوہ سورت الم فنسریُلُ اُسکِتابِ لا ریُبَ فِیُهِ مِنْ رَّتَ اُلْعَلَمِیْن ہے مِی بِرُھا کرتا تھاس مجھے بیدوایت پیچی ہے کہ ایک شخص بڑا گنہگارتھ اور وہ اس سورت کو بہت پڑھا کرتا تھاس کے علاوہ کوئی سورت نہ پڑھتا تھا اس سورت نے اپنے پر اس پر پھیل ویئے اور کہا اے پروردگاراس شخص کو بخشد ہے ہیے ہوکو کئر ت ہے پڑھا کرتا تھا اللہ تعالی نے اس سورت کی شف عت قبول کر لی اور ارشاد ٹر مایواس بندے کی ہر خط کے بدلے ایک نیکل کھی جائے اور اس کے درجے کو بلند کیا جائے۔

حضرت خالد بن معدان یہ بھی فرات میں کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھڑا کرتی ہے اورائند تعال سے عرض کرتی ہے یا ابتدا کر میں تیری کتاب میں ہوں تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرا الے اوراگر میں تیری کتاب کا حصہ نہیں ہوں تو مجھے اپنے قرآن میں ہے من دے اور یہ سورت پرندے کی طرح اپنے پڑھنے والے کو اپنے بروں میں چھپالیتی ہے اس سورت کی شفاعت قبول کرلی جاتی ہے اور مذاب قبر سے اس بندے کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ (داری)

الم تعزیل (سجدہ اکیسویں پارے کی سورت ہے اس عدیث میں اس سورت کی فضیلت بیان کی ہے اور اس کے پڑھتے والے کے تو اب کا ذکر ہے خامد بن معدان سے سور وُ تبارک کے متعمق بھی اسی مضمون کی روایت مروی ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ حضرت ابو ہر ہر ہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ارش و فر استے ہیں ہو جُوش قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور دات اور دن کے حصول ہیں قرآن پڑھتار ہتا ہے اور قرآم نیا ہے ان کوحرام میں ہے جن چیز ول کوحل لی کیا ہے ان کوحرال اور جن چیز ول کوحرام کیا ہے ان کوحرام سمجھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گوشت پوست میں قرآن کا انٹر پیدا کرتا ہے اور ذکی عزت فرشتوں کو اس بندے کا رفیق اور دوست بن دیتا ہے اور قیامت کے دن قرآن اللہ تعالی سے کی جانب سے اللہ تعالی کے سامنے سفارتی اور جھڑا کرنے والا ہوگا قرآن اللہ تعالی سے کہا ہے ہو اور دی جس نے دنیا ہی کو کئی کس کیو تھا اس کو اس کے کمل کے موافق ھند مل رہا ہے مگر فعال شخص جو رات اور دن کے حصول ہیں گھڑا رہتا تھا اور میر کی موافق ھند میں کہ اور ہتا تھا اور میر کی موافق ھند کی ہو کی جو رات اور دن کے حصول ہیں گھڑا رہتا تھا اور میر کی موافق ھند میں کہ اور بیا تھا اور میر کی موافق ھند کی ہو کی جو رات اور دن کے حصول ہیں گھڑا رہتا تھا اور میر کی موافق ھند کی مور کی ہو کی جو رات اور دا میں جو در گاراس کو بھی اس کا کا دیا ہو کہا گھا میر کی بن کی ہو کی چوز و کی کو ال اور حرام مجھتا تھا اے پر وردگاراس کو بھی اس کا کا سے کہا ہو کہا گھا میر کی بن کی ہو کی چوز و کی کو صال اور حرام مجھتا تھا اے پر وردگاراس کو بھی اس کا

حصہ عنایت فرماد بیجئے ہیں امتد تعالیٰ اس بندے کے سر پرشہی تاج رکھے گا اور بزرگی و شرافت کے لباس سے آ راستہ کریگا اور قر آ ن سے ارشاد فرمائے گا تو راضی ہو گیا' قرآ ن کے گامیری خواہش میہ ہے کہ اس سے زیادہ دیا جائے۔

لافيعطيه الله عروجل الملك بيمينه والخلد بشماله بجرارثاد

فر مائے گاائے قرآن تو راضی ہو گیا قرآن عرض کرے گااے رب میں راضی ہو گیا۔ اور جس مخص نے قرآن کوایسی عمر میں سیکھا جس عمر میں قرآن کا سیکھنا مشکل ہوتا

ہے تواہیے بندے کودو ہرا تواب دیا جائے گا۔ (ہیٹی شعب الہ بمان)

یعنی بڑی عمر میں جب زبان موٹی ہوجاتی ہے اور قرآن کا صحیح تلفظ مشکل ہوجاتا ہے اور قرآن یا دکرنے میں محنت زیادہ ہوتی ہے ایس عمر میں قرآن یا دکرنے والے کو دو ہرا لواب ملتا ہے۔

﴿٩﴾ حفرت فضالہ بن عبیداور تمیم داریؓ ہے روایت ہے جو تحض رات کو آن کی دیں آیتیں پڑھتا ہے اس کو غالمین بھی نہیں لکھا جاتا جگہ نماز پڑھنے والوں بھی لکھا جاتا ہو اور جو تحض ہیں لکھا جاتا ہو اور جو تحض سوآ بیتیں پڑھتا ہے اس کو حافظین بھی لکھا جاتا ہے اور جو تحض سوآ بیتی پڑھتا ہے اس کو قافین بعی ساتھ ہیں کرے گا اور المدتعا لی فر ماتا ہے میں ہے میں ہے اس شب کے متعلق کوئی مطالبہ نہیں کرے گا اور المدتعا لی فر ماتا ہے میرے بندے نے میرے لئے محنت اٹھائی اور جو تحض ہزار آ بیتیں پڑھتا ہے تو اس کو جمیرے بندے باور قیاست بھی قیراط دنیا اور مافیجاہے بہتر ہے اور قیاست بھی اس ہے کہ جائے گا قر آن پڑھا ورور جات کی بلندی کو طے کرتا جا۔ ہر آ یت جب پڑھیگا تو اس کو اس کو برد جاندہ ہوجائے گا قر آن پڑھا ورور جات کی بلندی کو طے کرتا جا۔ ہر آ یت جب پڑھیگا تو اس کو ایک درجہ بلندہ ہوجائے گا قر آن پڑھا ور رہ ہیں سے کہ جو بھی بند کر نعمتوں پر (محد بن نمر سی قر آبان عب کر) ایک دو ایس کو برد کو می بند کر نے کو کہا جائے گا تو عرض ایک دو ایس کو برد کے گا اور نعمیں۔ ایک دوایت بھی انزائد ہے جب بندے کو مین میں بند کرنے کو کہا جائے گا تو عرض کرے گا۔ اس بند کرنا عبداور کرے گا۔ اس بند کرنا عبداور مطلب یہ ہے کہ ہرتم کی نعمتوں کا ہمیشہ ما لک رہے گا منصیاں بند کرنا عبداور وعد ہے کی علامت ہے لینی بختے ہے وعدہ کیا جاتا ہے کہ تو جنات نعیم بیس ہمیشہ دے گا قیم اطلب یہ ہے کہ ہرتم کی نعمتوں کا ہمیشہ ما لک رہے گا منصیاں بند کرنا عبداور وعد ہے کی علامت ہے لینی بختے ہے وعدہ کیا جاتا ہے کہ تو جنات نعیم میں ہمیشہ دے گا قیم اطلب سے کہ برتم کی نوعوں کیا جاتا ہے کہ تو جنات نعیم میں ہمیشہ دے گا قیم اطلب سے کہ برتم کی نوعوں کیا جاتا ہے کہ تو جنات نعیم میں ہمیشہ دے گا قراط

ایک دزن کا نام ہے جیسے ہندوستان میں رنی اور ، شہ قیراط جو کے برابر ہوتا ہے ﴿ • ا ﴾ حضرت جابرؓ ہے روایت ہے جو بندہ رات کو تین سوآ بیتیں پڑھتا

ے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں ہے فرہ تا ہے میرے بندے نے میرے لئے محنت اٹھا کی تم گواہ رہومیں نے اس کو بخشد یا۔ (بن رض)

ورمین تشریف فر و تصحیر آس بن و لک فرماتے ہیں کہ آیک روزنبی کریم ہے ہورے درمین تشریف فر و تصحیر آپ بیٹے ہیٹے سورے میں تصوری در میں مسکراتے ہوئے اپنا سرمبارک اٹھایا ہم نے عرض کیا یا رسول الندآ پ نے مراقبہ کیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ ہیٹے بیٹے سور ہے ہیں تصوری دیر میں مسکراتے ہوئے اپنا سرمبارک اٹھایا ہم نے عرض کیا یا رسول الندآ پ کوکس چیز نے بشایا یعنی آپ کے مسکرانے مرمبارک اٹھی یہ ہے نے فرمایا ہم کے عرض کیا یا رسول الندآ پ کوکس چیز نے بشایا یعنی آپ کے مسکرانے لورخوش ہونے کی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا ہم پڑھ کر اِنَّا اَعْطَیْدک الْکُو ثُو ہم کوئٹ کی کھر کرآپ نے بشم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانے ہوگوڑ کی چیز ہے؟ ہم نے عرض کی النداوراس کا رسول ہی جانتا ہے آپ پ پر فرم کر وائٹ اُعْطَیْدک الْکُو ثُو ہم کوئٹ کی پھر فرم ہونے کی وحدہ کیا ہے اس کی تحداد تا رول ہے بھی زیادہ ہے اس کی میرے رب نے بھی ہے دولا کا اور پانی ہے روکا جائے گاتو میں عرض کروں گا ہے میر ہے پر ودگار سے خص تو میری امت گزرے گی تو ایک بندگوا میشخص نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی ہونی ہیں ایجود کیں تھیں اور دین ہیں بیدا کیں تھیں ایدو کیں تھیں اور دین میں بیدا کیں تھیں اور دین میں بیدا کیں تھیں اور دین میں بیدا کیں تھیں ۔ (میکونا)

﴿ ١٢﴾ حضرت انس بن ملک فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ قبیلہ بی خفار کے تا ماب پرتشریف فر وستھے کہ آپ کے پاس حضرت جرئیل آئے اور کہا امتد تعالی آپ کو حکم ویتا ہے کہ آپ اپنی المت کو قرآن ایک قرات پر پڑھ کیں نبی کریم ﷺ نے فرویا ہیں المتد تعالیٰ سے اس کی مغفرت اور ہوئیت مانگر ہوں میری المت قرآن نشریف کو صرف ایک مغترات پر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی حضرت جرئیل دوبارہ آئے اور انہوں منے عرض کی اللہ تعالیٰ وبارہ آئے اور انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کو حکم ویتا ہے کہ آپ اپنی المت کو قرآن شریف دوقرائوں کے عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کو حکم ویتا ہے کہ آپ اپنی المت کو قرآن شریف دوقرائوں کے عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کو حکم ویتا ہے کہ آپ اپنی المت کو قرآن شریف دوقرائوں کے ا

﴿ ١٣ ﴾ ﴿ حضرت ألى بن كعب فرمات بيل مين مسجد نبوى ﷺ مين تھا كـ ايك تحفق آیا اوراس نے نماز بڑھی نماز میں جوقر اُت اس نے پڑھی میں نے اس پراٹکار کیا کھر ، وسرا تخص آیا تو اس نے بھی نماز میں قرآن بڑھا اس کی قرائت سیمیے خص کی قرائت *سے خ*لا ف تھی اس پر بھی میں نے 'کار آپ پھر ہم متیوں اپنی اپنی نمی زے فارغ ہوکر نبی کر میم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو ہے میں نے تم م واقعہ عرض کیا ی<sub>ا</sub> رسوں اللہ ﷺ استحض نے قرآ ن ا کے ایک قرت کے ساتھ یا ھا ہے جس پر میں نے انکار کیا پھرید دوسر انتخص آیا اس قرآن الی قرت ئے ساتھ پڑھا جو پہلے ہے مختلف تھی' میں نے اس پربھی انکار کیا' نبی كريم ربي نے ان ووں محتموں كويڑھنے كا حكم ديا جب ان دونول نے يڑھا' تو آپ نے دونوں کی تحسین فرمانی حضور سرم سنزگ اس تحسین برمیرے و**ل میں تکندیب ب**بیرا ہو**ئی اور ہ** میرا یفین مشتبہ و نے کا پوئند میں زمانہ جاہیت کے قریب تھ' نبی کریم نے جب مجھ کواس عالت میں دیکھ اور مجھ میں ٹرات تکمڈیب کومحسوں کیا تو میرے ہینے پر ہاتھ مارا 'جس کی وجد ہے مجھ کو پسیندآ گیا اور میری پیرے است مونی کو یا میں خدیتی کی کود کیچے رہا ہول پھرحضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا اے الی میرے یا س امتد تعالی نے پیام بھیجا تھا کہ میں ایک افعت پر قر آن کو ہیڑھا کروں مکر میں نے مذر کر دیااوراینی امت کے لئے آسانی کی درخواست کی پھر دوبارہ دولغتوں میں یز ہے کا بیام بھیجا مگر میں نے اس پربھی مذر کر دیا تا کہ میری امت پر آسانی کی جائے چھرتیس مرتبہ مجھ کو بدجو ب دیا گیا کہ میں سات لغتوں کے ساتھ قرآن

پڑھول' اور میر بھی ارشاد ہوا کہ ہرسوال جواب کے بدیے آم کوئین دی وَل کاحق دیا جاتا ہے' ثم جو جا ہود عا کر سکتے ہو میں نے عرض کیا' یا القدمیری امّت کو بخش دیجئے' یا القدمیری امّت کو بخش دیجئے' تیسری مرتبہ میں نے کہا یا القدمیری امّت کو اس دن بخش دے جس دن ہرشخص تیری بخشش اور مَغفرت کا امید وار ہوگا حتی کہ ابرا ہیم بھی۔ (مسم)

﴿ ١٣﴾ حضرت بلی کرم اللہ وجہہ نبی کریم ﷺ ہوا ہوئی ہوئی کرتے ہیں کہ سورہ فاتھ الکری اور سورہ آلیہ واللہ وہا یہ بین اللہ تعالی کی سامنے لئی ہوئی عرض کرتی ہیں آپ نے ہم کواپنی زمین کی طرف اتا را ہے اور الن نوگوں کی طرف اتا را ہے جوآپ کی نافر ہائی کرتے ہیں ابلہ تعالی فر ہاتا ہے ہیں اپنی ذات کی شم کھاتا ہوں میراوہ بندہ جوتم کو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے گا میں اس کا گھر جس حال میں بھی وہ ہو جنت میں بناووں گا اور اس کو خطیر قالقدی میں شمراؤں گا اور اس کو جردن میں ستر مرتبہ نظر رحمت سے نوازوں گا اور ہر روز اس کی ستر حاجتیں بوری کروں گا۔ ادنی درجے کی حاجت ان حاجتوں میں مخفرت ہوگی اور اس کو ہردت میں اور اس کی ستر حاجتیں اس کی مدد کروں گا۔ ادنی درجے کی حاجت ان حاجتوں میں مخفرت ہوگی اور اس کو ہردتی ہوگی اور اس کی ہردتی ہوگی اور اس کو ہردتی ہوگی اور اس کی ہردتی ہوگی اور اس کو ہردتی ہوگی اور اس کو ہردتی ہوگی اور اس کو ہردتی ہوگی اور اس کی مدد کردن گا۔ (ابن اسنی)

آل عمران كى دوآ يول مل سے ايك آيت توشهد الله اله الاهو كى بے اور دوسرى آيت قل الله ملك الملك كى ہے۔

ستر حاجتوں میں سے کم درجہ کی حاجت مغفرت ہوگی ' انہتر حاجتیں مغفرت کے علاوہ ہوں گ' جس حالت میں ہوگا مطلب یہ ہے کہ اگر اور اعمال نہ بھی ہوں تب بھی جنت میں ٹھکا نہ دیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ کے سامنے تکی ہوئی یعنی خدا کے روبر ومعلق ہیں اور ای حالت میں عرض کرتی ہیں۔

حضرت عمرو بن شعیب اینے باپ کے دا داسے روایت کرتے ہیں كەنبى كريم ﷺ ارش دفر ماتے ہیں۔ قرآن شریف كوروز قیامت ایک انسان كی شكل عطاكی جائے گی'پس ایک شخص ما پر جائے گا جس نے باوجود حافظ قر آن ہونے قر آن کی مخالفت کی ہوگی' پس اس کے مقابلہ میں بیقر آن جوانسان کی شکل میں ہوگا' بحیثیت مدی کے کھڑا ہوگا اورعرض کرے گامیر ااٹھانے والا بہت ہی براہے میری حدود ہے اس نے تنجاوز کیا میرے فرائض کوضائع کر دیا جن کومیں نے معصیت قرار دیا تھا بیان کو بجا ایا اور جن کومیں نے ط عت اور ٹیکی کیا تھ' ان کواس نے ترک کردیا۔ پس بیاس میں کی دلیلیں پیش کرتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا احیصا جو تیری شمان اور تیرا حال ہوپس وہ اس کا ہاتھ بکڑ لے گااور جب تک اس کواوند ہے منہ آ گ میں ڈال نہ دے گا اسکا ہاتھ نہیں جھوڑے گا' اس طرح ا یک او شخص لا یاجائے گا جس نے قرآن کو یا دکیا ہو گا اوراس کے احکام کی حفاظت کی ہوگی اس کے سامنے بھی بیقر آن جوانسانی شکل میں ہوگا آئے گااوراس کی حمایت کرتارہے گا'اور کہیگا اس نے مجھکو کو حفظ کیا میرے حقوق کا خیال رکھااور میرے فرائض کو بجالا یامیری نافر مافی ہے یر ہیز کیا' یہ برابراس کی حمایت میں دلیل ہیش کرتار ہے گا۔ یہاں تک کہ کہا جائے گاا جما جو تیری شان ہو پس قرآن اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور جب تک اس کوا چھے ساس سے آراستہ نہ کرلے گاورشراب طہورے سراب نہ کردے گااس کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ (بن ابی شیب) تیری ش ن یعنی جو تیری رائے ہو قر آن کی شہادت پر فیصلہ ہوگا۔

﴿۱۱﴾ حضرت ابو ہربرہ ٹی کریم ﷺ ہوایت کرتے ہیں کہ صاحب قرآن قیامت میں حاضر ہوگا' پس قرآن القد تعالیٰ کی خدمت میں عرض کرے گا'اے رب اس کولباس عطافر مائے القدتی کی کرامت کا تاج اس کو پہنا دے گا پھر قرآن ن عرض کرے گا اے رہاں سے آراستہ اے رہاں سے آراستہ کردے گا کے رہاں سے آراستہ کردے گا کو بھر قرآن ن عرض کرے گا اے رہاس سے راضی ہو جا 'پس اللہ تعالی اس سے راضی ہو جا نیس اللہ تعالی اس سے راضی ہو جا نے گا اور کہا جائے گا اے شخص پڑھا ور چڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلہ ایک ایک نیکی زیادہ کی جائے گا۔ (یین فیص الایس)

مطلب یہی ہے کہ آتیوں کی تعداد کے موافق درجے بلند ہوں گے-



## مساجد أذان نمازنوافل اوررات كاقيام

﴿ ا﴾ حضرت عقبہ بن عامر شے روایت ہے کہ فرمایا رسول ﷺ نے تیرارب اس بکریاں چرانے والے ہے بہت خوش ہوتا ہے جو کسی بہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا ہے اور نماز کے وقت اڈان وے کرنماز پڑھ لیتا ہے پس الند تعالی فرما تا ہے میرے اس بندے کو دیکھواڈان ویتا ہے اورنماز پڑھتا ہے مجھے نے ڈرتا ہے بیشک میں نے اس بندے کو بخش دیا سے اور اسکو جنت میں واخل کروں گا۔ (ابود وَذَنهانی)

سیاس شخص کاذکر ہے جواپی گزر بکریوں کے دودھ پر کرتا ہے اور اپنی زندگی جنگل میں گزارتا ہے کیکن نماز کا پابند ہے جب نماز کا وقت آتا ہے اذان دے کرنماز پڑھ لیتا ہے۔

﴿ ٢﴾ حضرت ابو ہر برہ نئی کریم ﷺ موایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایہ تم میں رات اور دن کے فرشتے آگے اور پیچھے آتے رہتے ہیں اور شنج اور عصر کی نماز میں ان کا اجتماع ہوجاتا ہے پھر جوفر شنتے رات کوتم میں رہتے ہیں وہ آسان پر چلے جاتے ہیں۔ ابتد تعالی ان سے دریا دن فرہ تا ہے تم نے میرے بندوں کوکس حال میں چھوڑ ا وہ عرض کرتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تو نماز پڑھ رہے ہتے اور جب ان کوچھوڑ کر آئے ۔ (بندری مسلم)

خلاصہ بیہ ہے کہ ہندوں کے اعمال پر جوفر شیتے مقرر میں وہ صبح اور شام آتے ہیں

صبح کو جوآتے ہیں وہ شام کو چلے جاتے ہیں اور شام جوآتے ہیں وہ صبح کو چلے جاتے ہیں صبح اور عصر کی نماز کے وفت آنے والے اور جانے والے جمع ہوجاتے ہیں اور بید وزنوں وقت ایسے ہیں جب مسلمان نماز میں مشغول ہوتے ہیں پس عصر کے وفت جو فرشتے آتے ہیں وہ اس وفت بھی نماز پڑھتے ہوئے و کیھتے ہیں اور جب صبح کو واپس جاتے ہیں تب بھی نماز پڑھتے ہوئے و کیھتے ہیں اور جب صبح کو واپس جاتے ہیں تب بھی نماز پڑھتے ہوئے و کیھتے اس لئے القدرب العزت کی بارگاہ میں نماز کی شہادت دیتے ہیں۔

﴿ ٣﴾ حضرت عبدالقد بن مسعود ہے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم پیلیے اپنے اصحاب کے پاس ہے گزرے اور قرمایا کہ کیا تہہیں معلوم ہے تبہارے رب نے کیا ارشاد فرمایا ؟ استحاب نے ارشاد کے جواب میں کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے حضور کیا ہے نہ ہے ارشاد کرمایا ہے جھے اپنی عزت اور جانال کی تنہ مجود کیا تھر فرمایا اللہ تعالٰ نے ارش دفرمایا ہے جھے اپنی عزت اور جانال کی فتم جو تنص نماز کو اپنے وقت مقررہ برادا کرتا ہے میں اس کو جنت میں داخل کروں دول گا اور جو تنماز کو وقت گزار کر غیر دفت میں پڑھے گا اس کو میں جا ہوں تو عذاب کروں اور جا ہوں تو اس کروں اور جو تو اس کروں تو اس کروں تو کے اور جو تو تا ہوں تو اس کروں دول کا جا ہوں تو اس کروں دول کا اس کو میں جا ہوں تو عذاب کروں اور جو تو تا ہوں تو اس کروں ۔ (طبرانی نے انکبیر)

پ مطلب ہیہ ہے کہ غیروقت میں نماز پڑھنے والوں سے کوئی وعدہ بخشش کانہیں جائے بخشیں یا نہخشیں ۔

﴿ ٣﴾ حضرت ابوق وہ کی روایت میں ہے کہ الند تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا میں نے آپ کی اُمت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے بیع عہد کیا ہے کہ جوان نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کرونگا اور جوان نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا اور ان کے اوقات کا خیال نہیں رکھے گا اس کیلئے میراکوئی عہد نہیں۔ (ائن ماہد)

﴿ کے حضرت ابواہ مدیکی روایت میں ہے کہ یمبود کے ایک عالم نے نبی کریم ایک ہواں کیا کہ زمین میں کون کی جگہ بہتر ہے؟ اور کون کی بدتر ہے حضور ہوئے خاموش رہے اور فر مایا جب تک حضرت جرکیل ندا کیں میں خاموش رہوں گا بیس آپ خاموش رہوں گا بیس آپ خاموش رہواور حضرت جرکیل جب آئے تو آپ نے ان سے یمی سوال کیا انہوں نے عرض کیا میں سائل سے زیادہ نہیں ج نتا یعنی جس طرح آپ کواس سوال کا جواب نہیں معلوم مجھے بھی

نہیں معلوم کیکن انٹدرب العزت ہے دریافت کرونگا پھر جبرئیل علیہ اسلام نے کہاا ہے محمر علی اللہ تعالی ہے اس قدر قریب ہوا کہ بھی اتنا قرب مجھے عاصل نہیں ہوا تھا حضور ﷺ نے فرمایا قرب کی کیفیت کیسی تھی حضرت جرئیل نے کہا میرے اور اس کے درمیان ستر ہزار پر دے نور کے تھے اس سوال کے جواب میں القد تعالی نے ارشاد فرمایا بدترین جگہ زمین میں وہ ہے جہاں بازار ہیں اور بہتر جگہ وہ ہے جہال مساجد ہیں۔

(این حبار اُطرانی)(ین حبار نے حطرت این عرف روایت کیاہے)

با زار چونکه لہوولعب اورغفلت کی جگہ ہیں اس لئے ان کو بدر مین مقام فر مایا اور مساجد چونکہ ذکروشغل کے مقام ہیں اس لئے ان کو بہترین فر مایا گیا۔

﴿٢﴾ حضرت عبدالرحمان بن عائش فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارش د فر مایا میں نے اپنے رب کو بہترین شکل میں و یکھا امتد تعالیٰ نے قر مایا ملائکہ کس بات میں جھٹر رہے ہیں میں نے عرض کیا آپ ہی جانتے ہیں پس ابتدتعالی نے اپنی ہفتیلی میرے د دیوں مونڈھوں کے درمیان رکھ دی اور میں نے ا<sup>س ہتھی</sup>ل کی ٹھنڈک اینے سینے میں محسوس کی اس وقت میں نے آسان وز مین کی تمام اشیاء معموم کرلیں' پھر حضور ﷺ نے یہ سیت الاوت فرمائي \_ وَكَذَالِكَ نُوِيُ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُونَ السَّمُوبِ وَالْاَرُضِ وَلِيَكُونَ منَ الْمُوْقِبِيْنَ . (وارْيُ رَمْرُي)

آیت کا تعلق سیدنا ابراجیم علیه السلام سے ہے آیت کا مطلب بیہ کہم نے آ سانوں اور زمینوں کی بادشاہت حضرت ابراہیٹم کو دکھائی تا کہ وہ یقین کرنے والوں میں ہے ہو چونکہ نبی کریم ﷺ کوبھی اس موقعہ پر آسانوں اور زمینوں کی چیزیں وکھائی کئیں تو آپ نے استشہاد آبیآ بیت تلہ وت فرمائی۔

﴿ ٤ ﴾ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم ﷺ فے منع کی نماز میں تاخیر کی بیہاں تک کہ قریب تھا ہم آ فتاب کو دیچھ لیتے اتنی دریمیں آپ جلدی جدی حجرے ہے تشریف اے تکبیر کہی گئی آپ نے نماز پڑھائی اور وقت کی تنگی کے ؛ عث نماز میں اختصار کیا جب سلام پھیرا تو آواز سے فرہ یا سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ر میں پھر ہماری طرف متوجہ ہوکرفر ہ یا میں تم کوابھی اس چیز کی خبر دیتا ہوں جس چیز نے مجھ کو روکا میں رات کواٹھ میں نے وضو کیا اور جس قد رمیرے ہے مقدر تھی میں نے نماز ادا کی یہال تک کہ مجھ کونماز میں اونگھ آ گئی اور نبیند کی وجہ ہے بھاری ہو گیا پس یکا بیب میں نے و یکھا کہ میں حضرت حق تعالی کی جناب میں حاضر ہوں اوروہ بہترین صورت میں ہےاور میری جانب متوجه بهوکر فرما تا ہے اے محمد ﷺ ملاء اعلی کے رہنے و لے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا تمین مرتبہ القد تعالی نے مجھے ہے بیسوال سیااور میں نے یہی جواب دیا پس میں نے دیکھا کہ حضرت حق نے اپنی ہمتھیلی میرے دونوں ش نوں یعنی کھوؤں کے درمیان رکھدی یہاں تک کہ میں نے اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو ا ہے سینے میں محسوں کیا پس مجھ پرایک چیز ظ ہر ہوگئی اور میں نے ہر شے کو پہیون سا پھر التد تعالیٰ نے ارش دفر مایا اے محمد ﷺ میں نے عرض کیا ارشاد میں حاضر ہوں فر مایا ملہ ءاعلی کے فرشتے کس بات میں جھڑ رہے ہیں میں نے عرض کیا کفارات میں بعنی اس بات پر بحث کررہے ہیں کہ وہ افعاں واعمال کون سے ہیں جن سے خطاؤں اور گنا ہوں کا کفارہ ہوجا تا ہےاللہ تعالی نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا جماعتوں کے لئے پیدل جین یعنی جماعت میں شریک ہونے کیئے اپنے گھر سے چین اور مساجد میں نمازوں کے بعد دوسری نماز وں کے انتظار میں بیٹھنا اور مشکلات و تکلیفات کے وقت خوب اچھی طرح وضوکر نا پھر التد تعالیٰ نے ارشادفر مایا اور کس بہت میں جھگڑا ہور ہا ہے میں نے عرض کیا اور اس بہت پر ؟ ث کررہے ہیں کہوہ اعمال کون ہے ہیں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں ارشاد ہوااحیصا بتاؤ وہ کیا ہیں میں نے عرض کیا تھا نا کھلانا اور فرم بات کرنا اور رات کو جب لوگ سور ہے ہوں اٹھ کرنم زیڑھنا پھرارشاد ہوا ہم ہے مانگو کیا مانگتے ہوئیں نے عرض کیا یا اللہ میں تجھ ہے بھلے کا موں کے کرنے اور ہرے کا موں کے نہ کرنے کی تو فیق ما نگتا ہوں اور مساکین ک محبت ما نگتا ہوں اور بیہ ما نگتا ہوں کہ تو میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم کراو رجب تو کسی قوم کوآ ز مائش میں مبتلا کرنا جا ہے تو مجھ کواس فتنے اور آنر مائش سے یہیے ہی موت دے دیجیو اے ابلد میں بچھ سے تیری محبت ما نگتا ہوں اور جو بچھ سے محبت کرے اس کی محبت طلب کرنا ہوں اور جومل مجھ کو تھے ہے قریب کرد ہے اس عمل کی محبت ما نگتا ہوں نبی کریم ﷺ نے فر مایا یہ بات جومیں نے دیکھی ہے رہی ہے اس کو یا دکرلوا ور دوسروں کوسکھاؤ۔ (احمار ندی) بعض روایتوں میں وضو کے ذکر کے بعد جوالفاظ ہیں ان کا مطلب میہ ہے کہ جو شخص ایسا کر ہے گاوہ زندہ بھی خیر کے ساتھ اور اپنے گااور مرے گا بھی خیر کے ساتھ اور اپنے گنا ہوں سے ایس پاک ہوگا جیسا کہ اس کی مال نے آج ہی اس کو جنا ہے اس روایت میں آخری وعا کے متعلق یوں ارشاد ہے کہ اے محمد کی جب آپنماز پڑھا کریں تو یوں و عاکیا سیجئے۔

بعض روایتوں میں نرم کلام اور طریقہ گفتگوکونرم کرنے کی بجائے کثرت سے سلام علیک کرنے کا ذکر ہے اس روایت میں ہر چیز ظاہر ہونے کی بجائے یہ شرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب و کچھ لیا مشکلات و کلیفات کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً سردی کے موسم میں ٹھنڈ ہے یائی ہے وضوکرتا ہے تنب بھی خوب اچھی طرح اعضاء وضوکو ترکرتا ہے نرم کلام کا مطلب یہ ہے کہ بدا خلاق نہ ہو بات چیت کا نرم ہوسخت نہ ہو۔

﴿ ﴿ ﴾ حضرت ابو ہریرہ کے دوایت ہے فرمایا نبی کریم ہے نے اندتعالی ارش و فرما تا ہے جو خص میر ہے کی دوست ہے وشمنی کرتا ہے تو ہیں اس کے خداف اعلان جنگ کرتا ہے تو ہیں اس کے خداف اعلان جنگ کرتا ہوں اور کوئی بندہ جو میر اقر ہمیری پسندیدہ چیز کے ذریعہ سے تلاش کرتا ہے تو میری پسندیدہ چیز وہی ہے جو میں نے فرض کی اور میرا بندہ جو ہمیشہ کثر ت نوافل کی وجہ سے میرا قرب خلاش کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو دوست بنالیتا ہوں اور اس سے محبت کرتا ہوں اور جب میں اس کو دوست بنالیتا ہوں اور اس سے محبت کرتا ہوں اور جب میں اس کو دوست بنالیتا ہوں جو باتا ہوں جو ہوا تا ہوں جن ہے وہ پکڑتا اور چلنا ہے اور اس کے ہاتھ اور پاؤل ہوجا تا ہوں جن ہے وہ پکڑتا اور چلنا ہے اور اس سے بناہ دیا ہوں اور اگر کسی چیز سے بناہ کی اس کو دے دیتا ہوں اور اگر کسی چیز سے بناہ موس کرتا ہوں اور آگر کسی چیز کے کرنے میں جس کو میں کرنا جا ہتا ہوں اتنا کی موت کو پسند بیس کرتا ہوں کیوں کہ وہ موت کو پسند بیس کرتا اور میں اس کی نا خوش کو پسند بیس کرتا ہوں کیوں کہ وہ موت کو پسند بیس کرتا اور میں کی نا خوش کو پسند بیس کرتا ہوں کیوں کہ وہ موت کو پسند بیس کرتا ہوں کیوں کہ وہ موت کو پسند بیس کرتا اور میں کی نا خوش کو پسند بیس کرتا ہوں کیوں کہ وہ موت کو پسند بیس کرتا ہوں کیوں کہ وہ موت کو پسند بیس کرتا ہوں کی نا خوش کو پسند بیس کرتا ہوں کے وہ کیوں کہ وہ موت کو پسند بیس کرتا اور میں کینا کو گھری کرتا ہوں کیں کے خرش کی کیند کیس کرتا ہوں کیوں کہ وہ موت کو پسند بیس کرتا ہوں کیا کی کا خوش کو پسند بیس کرتا ہوں کی کی کی خوش کرتا ہوں کیا کہ کو کسید کیا کہ کرتا ہوں کیا کہ کی کی کو کرتا ہوں کیا کہ کو کرتا ہوں کرتا ہوں کیا کہ کرتا ہوں کیا کہ کرتا ہوں کیا کہ کرتا ہوں کیا کہ کرتا ہوں کرتا ہوں کیا کہ کرتا ہوں کیا کہ کرتا ہوں کیا کہ کرتا ہوں کرتا ہ

مطلب میہ ہے کہ خدا کا قرب تلاش کرنے والوں کا بہتر بین راستہ تو فرائض کی پہندی ہے کہ خدا کا قرب تلاش کرتے ہیں ان کا بھی میہ مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے دوست ہوجاتے ہیں ہاتھ یاؤں بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ

اس کے افعال وا تمال کا بیل و مدوار ہوجاتا ہوں وہ ہو پچھ کرتا ہے میری مرضی اور میری فت ء کے موافق ہوتا ہاس لئے بیل ہی و مدوار ہوتا ہوں جیسا حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی مرضی افعال کی تاویل کرتے وقت فرمایا تھاو میا فیعیلتہ عیں ادی لیعنی بیکام بیل نے اپنی مرضی اوراپی جانب ہے نہیں کے بلکہ جو پچھ جھے ہے کرایا گی وہ بیل نے کر دیا مومن کی موت بیل تامل اور تر دد کا مطلب بیہ ہے کہ طبعاً ہر مخص موت کو پند نہیں کرتا ای طرح مومن بھی موت ایک سے گھراتا ہے اور بیل کوئی کام اس کی خواہش کے خلاف کرنا نہیں چا ہتا لیکن موت ایک لازی چیز ہے اس کا وقع ہونا ضروری ہے تو تامل اس بات میں ہوتا ہے کہ موت بھی واقع ہو جو با نظر وری ہے تو تامل اس بات میں ہوتا ہے کہ موت بھی واقع ہو جو با نظر وری ہوتا ہے کہ موت بھی نہوتو بعض شارجین حدیث نے فرمایا کہ اس کی شار کی موت ایسے کہنچتے ہیں جس سے وہ شکل میہ وقی ہے کہ مرتے وقت مومن کو بٹار تیں اور پیرہ ت ایسے کہنچتے ہیں جس سے وہ موت کا خواہش ند ہوجاتا ہے اور دنیاوی مصائب اس قدر پیش آتے ہیں کہ موت سے کرا ہت اور گھ ہرا ہے کہ موجائی ہے۔

﴿ ٩﴾ حضرت ابو ہمریرۃ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ہو ﷺ کو میہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ہو ﷺ کو میہ فرماتے ہوئے سا ہوئے سنا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کا بندے سے محاسبہ کیا جائے گا وہ نماز مرست نکلی تو نبات اور چھٹکا را ہوجائے گا اور اگر نماز میں خرائی نگلی تو نا کام اور نام اور ہوگا اگر بندے کے فرائض میں چھ تقصان نکلا تو اللہ تعالی فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا مام اور کی کھواس کے پچھٹو افل ہیں ہیں فرائض کی کی کونوافل سے پورا کرویا جائے گا پھراس کے تمام اعمال کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوگا۔ (ابوداؤد اور احمد)

بعض روایتوں میں نماز کے بعد زکوۃ کا ذکر آیا ہے اور زکوۃ کے بعد فر مایا ہے پھر تمام اعمال کاسی طرح جائز ہ لیا جائے گا۔

و اکو در گار جب ایک مکٹ رات رہ جاتو ہے کہ فرمایا نبی کریم و کا نے ہررات کو ہمارا پر وردگار جب ایک مکٹ رات رہ جاتو آسان دنیا پر نزول فرما تا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ ہے دعا کر ہے تو میں اس کی دعا و کو تبول کروں کوئی ہے جو مجھ سے مائے تو میں اس کو دول کروں کوئی ہے جو مجھ سے مائے تو میں اس کو دول کو دول ہے جو مجھ سے بخشش طلب کر ہے تو میں اس کو بخش دول ۔ ( بخاری و مسلم ) مسلم شریف کی روایت میں اس قدر زاید ہے پھر انقد تعی کی ایٹ دونوں ہاتھ

پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے کوئی شخص ہے جوالیے کو قرض دے جونہ تو مفلس ہے اور نہ ظالم ہے طلوع فجر بیعنی یو بھٹنے تک یہی فرماتا رہتا ہے۔القد تعالیٰ کے نزول کا یہ مطلب ہے کہ اس کی رحمت اپنے بندول کی جانب متوجہ ہوتی ہے یار حمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔

اا کی حضرت عبدالقد بن مسعود تحر ماتے ہیں کہ نی کر یم بھڑے ارش دفرہ یا ہے ہمارا پروردگاردوآ دمیوں ہے بہت خوش ہوتا ہے ایک تو وہ تحص جورات کونماز کیلئے اپنے نرم بچھونے اور لیاف کواورا پی پندیدہ ہوی اور بچوں کو کس طرح چھوڑ کرانھتا ہے اور اس کا بینماز کیلئے اٹھنا اس وجہ ہے کہ جواجر وٹو اب میر ہے پاس ہے اس کی طبع رکھتا ہے اور جو عذا ہ میر ہے پاس ہے اس کی طبع رکھتا ہے اور جو عذا ہ میر ہے پاس ہے اس کی طبع رکھتا ہے اور جو خوش ہوتا ہے وہ وہ ہوا کر نے نکالیکن کی وجہ ہے وہ اور اس خوش ہوتا ہے وہ ہے جوا پنے ساتھیوں کے ساتھ جہاد کرنے نکالیکن کی وجہ ہے وہ اور اس کے ساتھی دشمن کے مقابلے سے بھاگ نکلے بھا گتے ہوئے اس نے بھا گئے کے عذا ہوا اور خوف میں دو ہارہ ہوٹ ہے اور اگو ایس اور نوٹ کیا اور دشن سے لڑنے لگا یہاں بھی دو ہارہ ہوٹ ہے لیے گئے ہوئے اور انوٹ کیا اور دشنوں سے فرما تا ہے ویکھو کیک کہ اس کا خون بہہ گیا یعنی شہید ہوگیا تو انڈ تعالی اپنے فرشتوں سے فرما تا ہے ویکھو میر سے بند ہے کومیر سے عذا ہے کے خوف اور تو اب کی امید پر پھر جنگ میں لوٹ آیا بہاں میر سے بند ہے کومیر سے عذا ہے کے خوف اور تو اب کی امید پر پھر جنگ میں لوٹ آیا بہاں کی کے اس کا خون بہہ گیا۔ (شرح اسدہ)

﴿ ١٢﴾ حضرت ابو در دا اور حضرت ابو ذراً دونوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ القد تعی تی ہے بول روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے اے ابن آ دم تو میرے سے دن کے ابتدائی جصے میں جار رکعتیں پڑھ لیا کر ہیں دن کے آخری جصے میں تیرے لئے گفایت کرول گا۔ (ترین ابوداود)

ان رکعتوں ہے مرادا شراق یا جاشت کی نماز ہے مطلب مید کہ جوشخص ہی جا رکعتیں پڑھ لیا کرے گا مقد تعالیٰ شام تک اس کی ضرورت اور جاجت پوری کرنے کا ذرمہ دار ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی ابو ہر قالطائمی ہے بھی اسی قتم کی روایت امام احمد بن حنبل اور ابو یعلی نے تقل کی ہے۔

﴿ ١٣﴾ حضرت على كرم القد وجهه نبى كريم سے روايت كرتے ہيں كه القد تعالى فرماتا ہے وہ جس قدر مجھ كومجبوب تعالى فرماتا ہے وہ جس قدر مجھ كومجبوب

ہے۔(ابن عساکر)

﴿ ١٣﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدریؓ ہے مروی ہے کہ اللہ تق کی ارشاد فر ما تا ہے' مسجد میں زمین میں میر امکان ہے اور جوان میں عبادت کرنے والے بیں وہی ان کے آباد اور تقبیر کرنے والے بیں۔(ابولیم)

﴿ ١٥﴾ حضرت انس ﷺ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے تین چیزیں ہیں جس شخص نے ان تینوں چیزوں کی پابندی اور حف ظت کی وہ میر ایکا دوست ہے اور جس نے ان تینوں کی کوضائع کردیا وہ میر ایقینی دشمن ہے وہ تینوں چیزیں ہیہ بیں نماز'روز و معنسل جنابت۔ (بن النجار)

﴿ ١٦﴾ حضرت البوامامة على مرفوعاً روايت ہے كدائقد تعالى ارشا وفر ماتا ہے بندہ بميشہ نوافل پڑھتار بتا ہے اور نوافل كے ذريعہ ميراقر بعاصل كرتار بتا ہے بيہال تك كہ بيں اس كى ساعت اور بصارت بوجاتا ہول جن سے وہ سنتا اور ديكھتا ہے اور اس كى ناور دل بوجاتا ہوں جن سے وہ بولتا اور بحصا ہے جب بندہ جمھ سے دعا كرتا ہے تو بيں زبان اور دل بوجاتا ہوں جن سے وہ بولتا اور بحمل ہے جب بندہ جمھ سے دعا كرتا ہے تو بيں اس كو بجھ دے و يتا ہوں اور اس كى دعا قبول كرتا ہوں اور جب جمھ سے بجھ ما نگتا ہے تو بيں اس كو بجھ دے و يتا ہوں اور بند ہے وہ فراى اور جو عبادت بحم كرتا ہے اس بيں سب سے ذبا وہ وت بحم كو بيند ہے وہ فراى اور فيجت كرتا ہے اس بيں سب سے ذبا وہ وہ بات بحم كو بيند ہے وہ فراى اور فيجت كرتا ہے اس بيں سب سے ذبا وہ وہ بات بحم كو بيند ہے وہ فراى اور فيجت كرتا ہے اس بيں سب سے ذبا وہ عبادت بحم كو بيند ہے وہ فراى اور فيجت كرتا ہے ۔ (طبر ال في الكبير)

لیعنی میری مخلوق کی بھلائی کرے میری مخلوق کونصیحت کرے اور بیہ سب میری غرض سے ہوا کیک روایت میں بھلائی کے ساتھ ہرمسلمان کالفظ بھی ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ ہرمسلمان کی خیرخوا ہی کرنا بہترین عباوت ہے۔

﴿ کا ﴾ حضرت ابو ہر ہر ہ اور فایت ہے اللہ تعالی فرما تا ہے اے ابن آوم میری عبادت کیلئے تو فارغ رہ اور فرصت نکال تو میں تیرے سینے کو بے پردائی اور غنا ہے مجردوں گا اور تیرے فقر اور محتاجگی کو روکدوں گا ورنہ تیرے ہاتھوں کو شغل اور کاموں کی کثرت ہے بھردوگا اور تیرے فقر کو بیس روکوں گا۔ (تر نہ کی بہتی)

یعنی اگر عبادت کیلئے وقت نہ نکالا تو دنیا کے دوسرے کا موں میں مبتلا کر دوں گا اوراحتیاج کودور نہ کروں گا۔ ﴿ ١٨﴾ حضرت الوہ بریرہ نبی کریم ہونے ہے دوایت کرتے ہیں کہ اعمال ایک فاص شکل میں اندت کی کے سامنے پیش ہونے پس نماز آئے گی اور عرض کرے گی اے دب میں نماز ہول اندت تعالی فرمائے گا بے شک تو خیر پر ہے پھر صدقہ حاضر ہو کرع ض کرے گا' اے دب میں صدقہ ہول ارش دہوگا ہے شک تو خیر پر ہے پھر روزہ حاضر ہو کرع ض کرے اے دب میں صدقہ ہول اللہ تعالی فرمائے گا بے شک تو خیر پر ہے پھر سلام حاضر ہوگا اے دب تھی روزہ ہول اللہ تعالی فرمائے گا بے شک تو خیر پر ہے پھر سلام حاضر ہوگا اے دب تھی سوا اور میں اسلام ہول ارشاد ہوگا ہے شک تو خیر پر ہے میں آئے تیری ہی وجہ سے مواخذہ کرول گا اور تیری ہی وجہ سے بخشش کروں گا۔ چن نچھ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے و میں بہت نے غیس الاسلام دیائے فیلن یقیل مندہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے و مین یہ تاب غیس الاسلام دیائے فیلن یقیل مندہ تو فیل نے اپنی کتاب میں وہ خض نصر نامائے الا ہوگا )

﴿ ١٩﴾ حضرت ابن عباسٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ القد تعالی فر ، تا ہے دنیا کی ہے رہائیت کرتے ہیں کہ القد تعالی فر ، تا ہے دنیا کی ہے رہبی سے زیادہ بہتر بھے سے قرب حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نبیل ہے اور میرے فرض کی ادائیگ ہے بہتر میری عبادت کو پورا کرنے کا طریقہ نبیل ہے۔ (تف عی) لیعنی خدا سے قرب وہی حاصل کرتا ہے جود نیا سے زیداور ہے رہبی اختیار کرے اور جونی فرائض البی کو سے طریقہ یرادا کرتا ہے اس ہے بہتر کوئی عبادت کرنے والانہیں ہے۔ جونی ما کہ ایک کو سے میں کہتر کوئی عبادت کرنے والانہیں ہے۔

مطلب وہی ہے جونمبر ۲امیں ڈکر گیا۔

﴿ الله حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اعلانیہ نماز کوبھی اچھی طرح ادا کرتا ہے اور پوشیدہ پڑھتا ہے تب بھی اچھی طرح ادا کرتا ہے اور پوشیدہ پڑھتا ہے تب بھی اچھی طرح ادا کرتا ہے تو القدتعالی فرما تا ہے یہ بندہ میراسچا بندہ ہے۔ (بن ماجہ)

مین ریا کارنیں ہے بلکہ طاہر وہاطن یکسال بیصدیت عنوان نہر ہم میں بھی گزر چکی ہے۔

﴿ ٢٢﴾ حفرت ابوسعید خدری نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ
تعالیٰ کے دن فرمائے گا میرے پڑوی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے ایسا کون ہوسکتا
ہے جوآپ کا پڑوی بن سکے ارشاد ہوگا قرآن پڑھنے والے اور مساجد کوآبادر کھنے والے
کہاں ہیں۔(ابولیم)

یعنی بیاوگ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

﴿ ٢٣﴾ حفرت على كرمٌ في كريم ﷺ ہوں جو ميرى عظمت كے مقابلہ ميں فرما تا ہے ميں تو نماز صرف اس بندے كى قبول كرتا ہوں جو ميرى عظمت كے مقابلہ ميں تو اضع كرتا ہے اور ميرى گذارتا ہے اور اپنی گذارتا ہے اور اپنی خطاپر اصرار نہيں كرتا ہوں كو كو كو كانا كھلاتا ہے مسافر كو جگہ و بتا ہے اپنے ہے جھوٹوں پر جم كرتا ہوں كو برت كرتا ہے ہيا ايسا محف ہے كہ جو جھے ہے ما نگتا ہے ميں اس كو ديتا ہوں جھے ہيں وں كی عزت كرتا ہے ہيا ايسا محف ہيرى طرف كر گراتا اور عاجزى كرتا ہوں ميرى طرف كر گراتا اور عاجزى كرتا ہوں ہے ہيں اس پر رحم كرتا ہوں ميرى نظر ميں اس كی مثال ایسی ہے جیسی جنت الفردوس كی جس ہے گھیل اور جس كا حال متغیر نہيں ہوتا۔ (داقطنی)

لیعنی عام بندول ہے مرتبے میں میہ بندہ ایسا بلند ہے جیسے جنت الفرووس دوسر رک جنتوں کے مقالبے میں۔

﴿ ٢٣﴾ حفرت انس نی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی مو ذن اذ ان دیتا ہے تو القد تعالیٰ اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ ہاتھ رکھ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ مؤ ذن جب اذ ان سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے میر ہے بندے نے ت کہا اور حق کی شہادت دی اے بشارت ہواور جہال اس مؤ ذن کی آ واز جاتی ہے بفتر رآ واز اس کی کے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ (دیلی)

لعِيٰ جَنْنَي آواز لا نبي اتني بي بخشش زياده-

من الله المورد المورد المورد المورد المورد الما المورد ال

مجھ سے بہتر کون ہے میری جانب متوجہ رہ جس کی طرف تو دیکھنا جا ہتا ہے اس سے ہیں بہتر ہوں۔(عقیلی)

بندگرہ گئی ہوئی ہوتی ہیں جب کوئی فخص وضوکرتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرم کھل جاتی جندگرہ گئی ہوئی ہوتی ہوتی ہیں جب کوئی فخص وضوکرتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب سر پرمسے کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے اور جب سر پرمسے کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے اور جب پاؤل کا وضوکرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے پس القد تعالیٰ پردے کے بیچھے ہے فرما تا ہے میر ابندہ مجھ پردے یا نگلے جو مانگنا جا ہے جو پکھ طلب کرے وہ اس کیلئے ہے۔ (جرانی) سے میرا بندہ مجھ کے ایمنی جو مانگنا جا ہے جو پکھ طلب کرے وہ اس کیلئے ہے۔ (جرانی) میں جب میں جب اور نماز کیلئے تیار ہوتا ہے تو ہیسب چیز میں دور ہوجاتی ہیں۔



### شعبان رمضان اورعيد كى فضيلت

﴿ الله حضرت علی سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم ﷺ نے جب وہ شعبان کی پندرھویں شاریخ کوروز ورکھا کی پندرھویں شاریخ کوروز ورکھا کرو ہے شک اللہ تع کی اس رات میں سرشام ہے آ سان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور شی صاول تک فرما تا رہتا ہے کوئی بخشش ما تکنے والا ہے تو اس کو بخش دوں کوئی روزی طلب کرنے والا ہے تو اس کو رزق دیدوں کوئی مصیبت زوہ عافیت طلب کرنے والا ہے تو اس کو عافیت ویدوں کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے۔ (ابن مجر)

نازل ہونے کامطلب وہی ہے جو باب تمبراا کی حدیث نمبر • امیں ذکر کیا گیا ہے ﴿ ٢﴾ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی ہے روایت ہے فرمایا نبی کریم ﷺ نے ا بن آ دم کے ہرممل کا ثواب دس گئے ہے سات سوگنا تک دیا جاتا ہےاللہ تعالیٰ فر ماتا ہے مگر روز ہ میرے ہی واسطے ہے اور میں ہی اس کی جزادوں گا بندہ میرے لئے اپنی خواہشات اور ا ہے کھانے کوتر ک کرتا ہے روز ہ دار کیلئے دوموقع مسرت اورخوشی کے بیں ایک خوشی تو روز ہ کھولنے کے وقت ہوتی ہے اور دوسری مسرت اپنے پرودگار سے ملاقات کرتے وقت ہوگی البتہ روز ہ دار کے مندکی بو خدا تعالی کی نظر میں مشک کی بو سے زیادہ بہتر ہے جب تم میں سے کوئی تتخص روزے ہے ہوتو کو کی مخش اور بے ہودہ بات منہ ہے نہ نکا لیےاگر کوئی ووسرا آ دمی روز ہے دارکوگالی دے یا جھگڑا کرے تو اس ہے کہدے کہ بیس روز ہے ہے ہول۔ (بندی دسلم) ﴿ ٣﴾ این آ وم کے برگمل پروس گنا ٹواب دیاجا تا ہےاور تواب کی زیاد تی دس گئے ہے کیکرس ت سو گئے تک بھی ہو جاتی ہے ایند تعالیٰ ارشاد فر ما تا ہے روز ہ اس حساب ے بالاتر ہےروز ہمیر ہے بی لئے ہےاور میں بی اس کا تواب بھی دول گاروز ہ دارمیرے کئے کھانا حجور تا ہے بینا جھوڑتا ہے اپنی بیوی سے علیحدہ رہتا ہے اور برقتم کی خواہشات کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے روز ہ دار کے منہ کی بواہند تعالیٰ کے نز دیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر اوراجھی ہےروز ہ دارکو دوخوشیاں میں ایک خوشی افطار کرتے وقت اور ایک جب

ات رب سے ملاقات کرے گا۔ (این فزیر)

﴿ ﴾ حضرت جابر بن عبدالله نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ قال ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ قال ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ قال ہے روزخ کی آگ ہے بندہ بخایا جات ہوں گا۔ (احرابیق) بچایا جاتا ہے دوز وار میرے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ (احرابیق)

﴿۵﴾ حضرت الوہرية نبي كريم ﷺ سے روایت كرتے ہیں كہ اللہ تعالیٰ نے فر ویا ہے بندوں میں سے ووبندہ مجھ كوزيا دہ مجبوب اور ببندیدہ ہے جوروز و كھو لنے میں جلدی كرتا ہے (احمار ندی ابن خزیمہ این حیان)

یعنی سورج غروب ہوتے ہی روز وانطار کر لیتا ہے۔

﴿ ﴾ حضرت ابوہر روزہ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا نبی کریم ﷺ نے تین شخص ہیں جن کی وعار دنہیں کی جاتی ایک روزہ دار جب روزہ افطار کرے دوسرے امام عادل تیسرے مظلوم مظلوم کی دعا ءکوائندتی کی با دلول کے اوپر اٹھ لیتا ہے اور آسیان کے دروازے مظلوم کی دعاء کیلئے کھول دیتا ہے اور فر ما تا ہے مجھے اپنی عزیت کی شم تیری مدد کروں گا اگر چہ پیدر پچھے عرصہ کے بعد ہو۔ (ترزی)

امام عادل سے مراد ہے وہ مسلمان بادشاہ جوانصاف کرتا ہو دیر کا مطلب ہے ہے کہ مظلوم کی مد دتو ضرور ہو وتی ہے کین بعض مصالح کے اعتبار سے تاخیر ہو جاتی ہے۔

﴿ ٨﴾ حضرت ابن مسعود ؓ ہے روایت ہے فر «یا نبی کریم ﷺ نے کہ انڈر تعالیٰ فرما تا ہے جس شخص نے اپنے اعضاء کاروزہ نبیل رکھا تو اس کے کھانا پیتا جھوڑ نے انڈر تعالیٰ فرما تا ہے جس شخص نے اپنے اعضاء کاروزہ نبیل رکھا تو اس کے کھانا پیتا جھوڑ نے کی مجھے جاجت نبیل ۔ (ابو تیم)

روزہ کا اصلی مقصدیہ ہے کہ آ دمی اپنے اعضاءادر جوارح کو گنا ہوں ہے محفوظ رکھے۔ ﴿ ٩﴾ حضرت اس نجی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرا ما کا تبین کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندول میں سے جوزیادہ روزے رکھنے والے ہیں ان کی کوئی خطاع مرکی نماز کے بعد نہ کھا کرو۔ (ما کم نی تاریخہ)



### زکوۃ اورخیرات وصدقات کےفضائل

یعنی ہواہے بھی زیادہ اس قتم کا پوشیدہ صدقہ موثر اور مفید ہے یا بیہ مطلب ہے کہ اس فعل سے ففس جیسی سرکش چیز مغلوب ہو جاتی ہے۔

﴿ ٣﴾ حضرت ابوواقد راللینی سے روایت ہے کہ اللہ تعیان ارشاد فرما تا ہے ہم نے مال کواس لئے نازل کیا ہے لیعنی دولت اس غرض سے بیدا کی گئی ہے کہ لوگ نماز میں اطمین ن حاصل کریں اور زکوۃ اوا کریں اگر ابن آ دم کو ایک داوی بھر کر چوندی سونا دید یا چائے تو وہ دوسر ہے جنگل اور واوی کی خواہش کرتا ہے اورا گر دووادیاں وید بچائیں تو تیسری کی خواہش کرتا ہے اورا اس وید بچائیں تو تیسری کی خواہش کرتا ہے اورا بن آ دم کے بیت تیسری کی خواہش کرتا ہے اورا بن آ دم کے بیت کوئی بی کی خواہش کرتا ہے اورا بن آ دم کے بیت کوئی بی کی خواہش کرتا ہے اورا بن آ دم کے بیت کوئی بی کی خواہش کرتا ہے اورا بن آ دم کے بیت کوئی بی کی خواہش کرتا ہے اورا بن آ دم کے بیت کوئی بی کی خواہش کی جانب متوجہ ہوتا ہے جواس سے تو ہہ کرے۔

المیں بی بھرسکتی ہے بھرانتہ تعی کی ہرخض کی جانب متوجہ ہوتا ہے جواس سے تو ہہ کرے۔

(احمہ طبرانی نی الکبر)

مقصدیہ ہے کہ مال کا اصلی منشا تو نماز کا قیام اور زکوۃ کا دینا ہے گر ابن آ دم گی حرص کا بیرحال ہے کہ مال کی طلب ختم نہیں ہوتی اس کا بیٹ تو قبر کی مٹی ہی ہے بھرا جا سکتا ہے مرنے کے بعد بی دنیا کی محبت ختم ہوسکتی ہے گر جو بندہ خدا کی طرف رجوع کر ہے اور خدااس کو نیک تو بتی دے تو وہ محفوظ رہ سکتا ہے وادی اس میدان کو کہتے ہیں جو بہر ڑکے نشیب میں واقع ہوتا ہے ہم نے جنگل ترجمہ کر دیا ہے۔

﴿ ٣﴾ حضرت ابن عمرٌ نبي كريم ﷺ سے روایت كرتے ہيں كدامقد تعالى فرما تا ہے اے ابن آ دم تيرے پاس اس قدر مال ہوتا ہے جو تيرى ضروريات كيليے كافي ہوسکتا ہے اور تیری حالت بیہ ہے کہ تو اس قدرطلب کرتا ہے کہ جو تجھ کوسرکشی اور ہلا گت میں مبتلا کرد ہے نہ تو کی پر تو تو نع ہوتا ہے نہ زیادتی سے تیرا پیٹ بھرتا ہے اگر تو س حاست میں صبح کر ہے کہ تیرا جسم تندرست ہواور تیری زندگی اور تیرا فد ہب مامون ہواور تیرے پاس ایک دن کا کھانے کو ہوتو دنیا کو نظر انداز کردے۔ (بن مدی ہیتی)

لعنی پھرونیا ک طرف متوجہ نہ ہو۔

﴿ ۵﴾ حضرت ابن عمر نبی کریم ﷺ ہوتا ہے۔ دوایت کرتے ہیں کہ فر مایوا مقد تعلیٰ نے اے ایک تو میں نے اے ایک تو میں نے سے ایک تیزے اٹھیار میں ہے ایک تو میں نے تیزے والی میں ہے ایک تو میں نے تیزے والی میں ہے سے مقر دکر دیا ہے جب تیزی جان تیزے صفوم میں آ جائے اور مید حصداس کے مقر رہیا ہے تا کہ تجھ کو یا کے کروں اور تجھ کو آ راستہ کروں اور دوم ہے تیزی موت کے بعد میر ہے بندوں کی تجھ برنماز پڑھنے۔ (بن باد)

یعنی مرتے وقت مال کے تیسرے حصہ میں وصیت کرنا وصیت کا فائدہ مرنے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔

کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے جس طرح جنازہ کی نماز کاف ئدہ م نے بعد حاصل ہوتا ہے۔

(۱) کی حضرت ہا بڑنی کر یم کا کی ہے روایت کرتے ہیں کہ ابقد تعالیٰ فرما تا ہے بید ین ہے جس کو بیس نے اپنے لئے پیند کیا ہے اس دین کی صلاحیت بجز سخاوت اور حسن خلق کے بیند کیا ہے اس دین کی صلاحیت بجز سخاوت اور حسن خلق سے اکرام کرتے مسلمان ہو دین کا سخاوت اور حسن خلق سے اکرام کرتے رہو۔ (بن میں کر)

يعني وين ميں بيد وٺول بالتيں اڄم ہيں۔

الله الله تقالی کی الله تقالی کریم کی ہے ہوا ہے کہ تیں کہ الله تقالی کا الله تقالی کی الله تقالی کی الله تقالی کی الله تا ہے اسال آن آ است ورت سے زیادہ مال کوخدا کی راہ میں خرج کردینا تیرے لئے بہتر ہے اور اس کاروک لین تیرے لئے براہے اور بفقدر حاجت رکھنے پرکوئی معامت نہیں ہے اور خرج کی ارتدا ، اپنا اہل وعیال سے کیا کراور یہ یادر کھ کہ ینچے ہاتھ سے او پروالا ہاتھ ہے۔ او پروالا ہاتھ ہے۔ او پروالا ہاتھ ہے۔ او پروالا ہاتھ ہے۔ اور کھ کہ ینچے ہاتھ ہے او پروالا ہاتھ ہے۔ اور کھ کہ ینچے ہاتھ ہے۔ اور کھ کہ بینچ ہاتھ ہے۔ اور کھ کے بینچ ہے بینچ ہے۔ اور کھ کے بینچ ہاتھ ہے بینچ ہاتھ ہے۔ اور کھ کے بینچ ہے بینچ ہے۔ اور کھ کے بینچ ہیں کے بینچ ہینچ ہے۔ اور کھ کے بینچ ہیا کے بینچ ہینچ ہے بینچ ہے کہ بینچ ہے بینچ ہے بینچ ہے بینچ ہے۔ اور کھ کے بینچ ہے بی

۔ 'جن کا نان نفقہ ہے فرمہ ہے وہ غیروں سے بہرحال مقدم ہیں نیجااوراونی ہے تھے سال اور بخی کے ہاتھ کہ طرف اشارہ ہے تفصیل جنت کی کنجی میں مذکور ہے۔

التدتعاق فرما تاہے تنی مجھے اور میں تنی ہے بہول۔( دیبی ) AA المقدتق لی فر ما تا ہے مجھ سے زیاد ہ کوٹ تخی ہوسکتا ہے۔ (۱یہی ) 494 ﴿ اللهِ ﴿ \_ \_ اللَّهُ تَعَالَى قُرِمَا مَّا ہے میری راہ میں خرج کرنے وا یا مجھے قرض ویتا ہےاورنم زیڑھنے وارا مجھے ہر گوشی کرتا ہے۔ ( دیبی )

یعنی نما زمنا جات ہے۔

حضرت ابو ہرریہ سے روایت ہے فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ مجھ سے جبر کیل نے کہا ہے اللہ تک کی فرما تا ہے۔اے ہندوا میں نے تم کو مال دیا اور تم کو مال موط کرنے کے بعدتم سے قرض ما نگاہے ہیں جو محص میرے دیئے ہوئے میں سے ججھے کچھ خوشی ہے دیتا ہے تو میں بہت جیداس کی جگہاور دیدیتا ہوںاور آئندہ کیلئے اس کے واسطے ذخیرہ بناتا ہوں اور جس تخص ہے میں اس کی مرضی کے خلاف لے لیتن ہوں اور وہ اس برصبر کرتا ہے اور تو اب کی امیدر کھتا ہے تو میری رحمت اس کیلئے واجب ہوجاتی ہے اور اس کو مدایت یا فته لوگو**ں میں لکھ** دیتا ہوں اور اس کیلئے اپنا دیدا رمباح کر دیتا ہوں۔ ( . فعی )

مطلب بیہ ہے کہ جوابی خوشی ہےصد قہ خیرات کرتا ہے تو اس کو قائم مقام دیاجا تا ے اور آخرت کیسے تو اب کو ذخیرہ بنا یا جا تا ہے اور جس کومیرے تھم ہے مالی نقصال پہنچ میا تا ے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کوبھی اجر دیا جاتا ہے۔

۱۲ حضرت حسن بصری سے مرسلا روایت ہے کہ القد تعالی فرہ تا ہے اے آ دم کے بیٹے اپنا فزاندمیرے یاس اہ نت رکھدے تیرے ہاں کو نیر آ گ لیکے کی ندخرق ہوگا اور نہ چوری کیا جائے گا اور جس وقت جھے کو اس فزانہ کی شخت ضرورت ہوگی تو تیرے ميردكردياجانگا-(سيني)

لعنی ہماری راہ میں خرج کرنا گویا ہمارے باس محفوظ کر وینا ہے جہاں ضائع ہونے کا اندیشہ بیں اورسب سے زیادہ ضرورت قیامت کے دن ہوگی اس دن وہ فحزانہ اور مال تفع دےگا۔

حفزت ابوہررہ ہی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہتم ہے یہیے لوگوں میں ایک شخص تھا جوایک پرندے کے گھونسلے میں ہے اس کے بیجے نکال ایا کرتا تھا اس پرندے نے اللہ تعالیٰ ہے شکایت کی اللہ تعالیٰ نے فر مایا اگر آئندہ ایب کرے گا تو اس کو ہدک کر دیا جائے گا چن نچہ بیٹے فل سٹر ہی لے کر پھر اس طائر کے بچے نکا لئے جہتا تھا گاؤں کے سرے پر اس کو ایک سائل ملا اس شخص نے اپنے کھانے میں ہے اس کو ایک روٹی دیدی جب اس درخت کے بیاس پہنچا تو سٹر ہی لگا کر بچے نکال لئے اور بچوں کے ماں باپ دیکھتے رہے پھر انہوں نے عرض کیا الجی آپ نے دعدہ فر مایا تھا اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو وی بھیجی کی تم کو خبر نہیں میں کسی آ دی کو جوصد قد دیتا ہے اس ون اس کو ہری موت کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا جس دن وہ صدقہ دیں ۔ (ابن عس کر)

کو ہری موت کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا جس دن وہ صدقہ دیں۔ (ابن عس کر)

لیمی صدقہ کرنے کے دن اس کو عذ اب سے ہلاک نہیں کیا جو تا۔



# تسبیح بخمید ٔ استغفاراا ور درو دشریف کے فضائل

 ہ انت سوائے خدا کے کسی میں نہیں ) تو خدائے تعالیٰ فرما تا ہے۔ بیشک میرے سواکوئی معبود نہیں اور برائی سے بیچ نے اور نیکی پر ماکل کرنے کی تو فیق اور طاقت میرے بی قبضے میں ہے بی کریم ﷺ فرمات میں کہتا ہے اور پھراس مرض میں مرجا تا ہے تو اس کو آگئیں جلائے گے۔ (ترندی ابن مد)

﴿٢﴾ حضرت ابو ہر بری اُرشاد فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں جھے کووہ کلمہ ند بتادوں جو جنت کے خزان میں سے ہوعرش کے نیچے ہے کلاللہ اِللّا للّٰه و کلا حَدولَ وَکلا قُدوَةَ اِلّٰا بِاللّٰه لَیْنِی وہ کلمہ یہ ہے اللہ تعلی فرما تا ہے بندے نے اطاعت کی اور فرمال ہردار بنا۔ (سمّی فی الدموات الکبیر)

مطلب بیہ ہے کہ جب کوئی اس کلمہ کو پڑھتا ہے تو القد تعالیٰ فر ما تا ہے آسسلسے و اسْتَسْلَمَ اس روایت ہے معلوم ہوا جنت عرش کے نیچے ہے۔

﴿ ٣﴾ حضرت ابن عمر الله على روايت ميس بَ سُبُ حان الله و على وت بين بَ الله و ا

حفرت ابوسعید خدری کی روایت میں ہے فرمایا رسول القد ﷺ نے کہ ایک وفید سے دفعرت موکی علیہ السلام نے القد تعالیٰ ہے عرض کیا اے رب ججھے کوئی ایسی چیز سکھ دے جس کی وجہ ہے میں تیراؤ کر کیا کروں اور جھھ سے دعا کیا کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوالے واللہ کبوحفرت موک نے عرض کیا یہ کلمہ تو تمام کھوق پڑھتی ہے میں توبیہ چاہتا تھا کہ کوئی چیز میرے لئے مخصوص ہوارشا دہوا اے موگ ساتوں آسان اور ان آسانوں کے کوئی چیز میرے لئے محصوص ہوارشا دہوا اے موگ ساتوں آسان اور ان آسانوں کے رہے والے سوائے میرے اور ساتوں زمینیں بیسب کسی تر از و کے پلڑے میں رکھی جا کمیں اور کلہ کا اللہ ایک اللہ ایک ایک خضر کھڑ اتو حید کے باب میں بھی گذر چکا ہے۔

اس روایت کا مخضر کھڑ اتو حید کے باب میں بھی گذر چکا ہے۔

اں روسیت اس روسیت ابوطلی عرب بہت بات میں مدر چاہے۔ ﴿۵﴾ حضرت ابوطلی عربا کے بیں ایک دن نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور آپ کے چہرہ مبارک سے خوشی اور مسرت کے آٹار طاہر ہور ہے تھے آپ نے فرمایا میرے پال حضرت جرئیل تشریف لائے متھے انہوں نے مجھ سے کہا آپ کارب فر ما تا ہے اے محمد ﷺ! کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری امت میں سے کو کی شخص جب تم پر ایک د فعہ درود بھیجے تو میں اس کے بدلے میں اس شخص پر دس بار رحمت بھیجوں اور جو شخص تم پر ایک بارسل م بھیجے تو میں اس پر دس بارسلام بھیجوں ۔ (نسائی ٰ داری)

﴿ ٢﴾ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف قر مات بیں کہ نی کریم ﷺ ہوتھ ہم تشریف لاے اور کھجوروں کے باغ بیں تشریف لے گئے وہاں پہنچ کر آ ب نے ایک ایساطویل سجد و کیا کہ بھے کو یہ نوٹ کے دہاں پہنچ کر آ ب نے ایک ایساطویل سجد و کیا کہ بھے کو یہ نوٹ ہوگی کے بین القدتی لی نے آ ب کو وف ت و یدی لیعن آ ب کی موت کا ڈر ہوگی نوٹ بھی قریب پہنچ کر آپ کو و کیفنے لگا پ نے سجد و سے سمرا تھایا اور فر مایا کیوں بچھ کو کیا ہوا میں نے اپنے خوف کا ذکر کیا آ پ نے فر مایا مجھ سے حضرت جبر کیل ملیہ السلام نے کہا ہے کیا میں اس پر رحمت بھیجوں میں اس کی بشارت نہ دوں کہ القدتی لی فر ما تا ہے جو تم پر در دو بھیج گا میں اس پر رحمت بھیجوں اور جو تم پر سلام بھیج گا میں اس پر رحمت بھیجوں اور جو تم پر سلام بھیج گا میں اس پر رحمت بھیجوں اور جو تم پر سلام بھیج گا میں اس پر رحمت بھیجوں

﴿ ﴾ حفرت ابو ہریہ کی روایت میں ہے نبی کریم ﷺ نے فر مایا ہے کہ استدی کی ارشاد فر ما تا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں اور جس وقت وہ مجھ کو یا و کرے تو میں اس کے پاس اور اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں اور اللہ تعالی اس بندے سے جو تو ہر کرتا ہے اور اپنے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے بہت خوش ہوتا ہے جس طرح تمہاری اور نمی جنگل میں گم ہوجائے اور بہت تلاش کرنے کے بعدوہ گم شدہ ادفئی ٹل جائے اس گم شدہ اونئی جنگل میں گم ہوجائے اور بہت تلاش کرنے کے بعدوہ گم شدہ ادفئی ٹل جائے اس گم شدہ اونئی کے ٹل جانے پرتم کوجس فقد رخوشی ہوتی ہے اللہ تعالی اس خوشی ہے بھی زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو تو ہو کرنے والا ہے اور جو بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے ہوں اور جب کوئی بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے جس اس کی طرف دوڑ کر بڑھتا ہوں اور جب کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو شی اس کی طرف دوڑ کر بڑھتا ہوں۔ (مسلم)

﴿ ٨﴾ حضرت على كرم الله وجهه كى خدمت على ايك سوارى عاضركى تلى سو جب آپ نے اس كى ركاب ميں پاؤل ركھا تو بسم الله كبااور جب آپ اس كى چيھ پر جيھے تو كه الجمد لله پھر بيرآيت پڑھى.. سُنىحان الله ئى سنځو لَنَا هذا و ما كُنَّا لَهُ مُقونيُس و انَا الى دبنا للمُنْفَلِنُون يَحْرَيْن وَعَدَكِها الْحَمْدُ لِلله اور اللّهُ اكْر تَيْن وَعَدَكِها اس كَ بعد فرما إست كَ ابنى ظَلَمْتُ نَفْسى فَاغْفُرُ لَى فَانَّهُ لَا يغْفُرُ اللّذَنُوت إلّا الْت يَحْر اللّه الله تَعْر اللّه الله تَعْر اللّه الله تَعْر الله الله تَعْر الله وَيْن الله الله تَعْر الله وَيْن الله الله تَعْر الله وَيْن الله وَيَان الله وَيُن الله وَيُن الله وَيُن الله وَيْن الله وَيْن الله وَيُل الله وَيُن الله وَي الله والله و

آیت کامطلب بیہ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے و سطےاس سوار ک کوفر مانبر دار بنادیا۔حالانکہ ہم کواس کے تابعدار بنانے کی طاقت نبھی اور بےشک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

﴿ ﴿ ﴾ حضرت انسَّ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا وہ وونوں فرشے جو بندے کے اعمال کے می فظ ہیں وہ ہر دن القد تعالیٰ کی طرف بندے کا اعمالنامہ بیجاتے ہیں اگر القد تعالیٰ کسی بندے کے نامہ اعمال کی ابتداء اور انتہا ہیں استغفار ک کشرت یا تا ہے توالقہ تعالیٰ فرما تا ہے ہیں نے تمام وہ اعمال اپنے بندے کے بخشد کے جو ابتداء اور انتہا کے وسط میں ہیں۔ (ہزاز)

یعنی شروع اور آخر کے درمیان جو کھے ہاں کو بخشد یا جاتا ہے۔

﴿ الله حَمْدُ الله حَمْدُ كِثِيرِ أَ طَيْبِهَ مِن قَرْ مَا يا نِي كُرِي ﷺ في جب آدمی بيض ہاور كہت ہے السخت ديسا و مؤضى دين كہت ہے السخت ديسا و مؤضى دين اللہ تعان كے لئے ہاكثرت مدوتعریف ہو ہاكیزہ اور بابركت ہاوروہ تعریف جو خداكو پیاری اور پند یوہ ہے كہت اللہ تعان ہے فر ما یافتم ہے اللہ قات كی جس كے قبضہ ميں ميرك جان ہان كہا تك كا تو اب لكھنے كيلئے دى فر شئے دوڑ تے ہيں اور ہراك فرشتہ اس بات كی خواہش كرتا كہا تك كہ ميں اللہ تعان كے تعلیم اللہ كا برتكھول كيكن وہ ان كى مجھ ميں نہيں آتا كہ كس طرح لكھيں يا س قدر لكھيں ہيں اس معاملہ كو اللہ تعالى كی خدمت میں جہ صرحب منت ہے چیش كرتے ہيں اللہ تعالى

فرہ تا ہے جس طرح میرے بندے نے کہا ہے اس کو لکھ لو۔ (عالم عند بند) یعنی تم صرف کلمات لکھواور تو اب کو مجھ پر جھوڑ دو۔

﴿ ٢١﴾ حضرت ابوموکُ مرفوعاً روایت کرتے ہیں حضور ﷺ نے فر مایا جب ا، م کیے سمع الله لمن حمد ہ تو تم کہا کر واَللّٰهُم رَبَّنَا وَلَکُ اللّٰہ لمن حمد ہ تو تم کہا کر واَللّٰهُم رَبَّنَا وَلَکُ الْحُمدُ بل شک اللّه تعلیٰ نے اس خص کا قول سنا جس نے اس کی تعریف کی۔
اس کی تعریف کی۔

اسراریعنی اللہ تعالیٰ کے بھیدوں میں ہے ایک بھید کی بات ہے۔

﴿ ١٣﴾ حضرت ابورافع نبي كريم ﷺ عدد وايت كرتے بيں كه ميرے پال جبر كيل آئے اور انہوں نے كہا كہ جب آپ كوچھينك آئے تو يوں كہا كيجے المحمد لله لكر مه و المحمد لله كفجلاله تو اللہ تعالٰی آپ كے جواب ميں كے گامير كبندك نے بي كہا اس كى بخشش كردى گئى۔ (ابن اسن)

﴿ ۵ ا﴾ حضرت ابوالدرداء نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتر ہے تو القد تعی ٹی فر ما تا ہے میرے بندے نے کی کہا میری پاکی اور میری حمد بیان کی تشہیح کا سوائے میرے کوئی مستحق نہیں ہے۔ (دیمی)

﴿۱۶﴾ حضرت جابرٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ بندہ جب کہت ہےا ہے رب اے رب! تو القد تعالیٰ فر ما تا ہے میں حاضر ہوں ما نگ جو مانگے گا دیا ج کے گا۔ (دیلی)

وایت کرتے ہیں کہ آپ ہے ۔

ایک گاؤں کے آدمی کو نخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے اعرابی جب تو کہتا ہے سُنہ خان اللّٰہ و الله تو کہتا ہے الله تو الله تو کہتا ہے الله تو الله تو کہتا ہے الله تو کہتا ہے الله تا ہے تو کہتا ہے الله تا ہے تو کہتا ہے الله تا ہے تا کہ تو کہتا ہے الله تو کہتا ہے تا کہتا ہے الله تو کہتا ہے جب تو کہتا ہے جب تو کہتا ہے الله تو کہتا ہے جب تو کہتا ہے جب تو کہتا ہے جس نے ایسانی کردیا۔

اللّٰهُ مَّ اَذِرُ قُنِی لِین اے الله مِی کورز ق دے تو الله تو کی فرما تا ہے جس نے ایسانی کردیا۔

(سِیق فی شعب الا میان)

فر مائیگا یہ میرے لئے ہے اور جب تم کلا اللہ اللہ کہوگی تواند تعالی فر مائے گا یہ میرے لئے ہے اور جب تم السلسة انحسر کہوگی توانند تعالی فر مائے گا یہ میرے لئے ہے اور جب تم اسْتَغْفِرُ اللّٰه کہوگی توانند تعالی فرمائے گا میں نے تیری مغفرت کر دی۔ (ہن اسی)

﴿ الله حضرت انسٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ام سلیم کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا اے ام سلیم جب تم فرض نماز پڑھا کروتو نماز کے بعد وس بار سُبُ بَحَانَ اللّٰه وَسِ بار الْبِحَمْدُ اللّٰه وَسِ بار اَللّٰهُ الْحُبِو پڑھ لیا کروپھرا مقد تعالی ہے جو چ ہو مانگا کرواللّہ تعالیٰ تین مرتبہ قبول کرنے کا اقر ارکرتا ہے۔ (اویعی)

یعنی بیوظیفہ پڑھ کے دعامانگو کے تو قبول ہوگ۔

﴿ ٢٢﴾ حضرت عبدائتد بن مسعودٌ قره تے ہیں کہ حضرت معادٌ ہے ہی کریم ہے ﷺ نے فرهایا ہے معادیّ ہے ؟ اللہ کی فسیر کیا ہے؟ اللہ کی فرمایا ہے معادیّ ہو لئے ہولا کے ولا قب الله کی فسیر کیا ہے؟ اللہ کی فرمانی ہے ہولا کے میں نافر مانی ہے جبر کیا طاعت بجالا نے کی قوت اور طاقت سوائے خدا کے سی میں نہیں یہ فسیر چھے ہے جبر کیل نے اللہ دب العزت ہے من کر ہیان کی ہے۔ (دیمی) لیمنی نافر مانی ہے روکنا اور کیکی کی توفیق دینا اللہ بی کا کام ہے۔

﴿ ٢٣﴾ حضرت البوبكر نبي كريم ﷺ ہے روایت كر نتے ہیں كہ اللہ تعالى فر ما تا ہے اپنی امت ہے كہ اللہ تعالى فر ما تا ہے اپنی امت ہے كہد وكہ وہ لاحول ولاقو قالا بالقد كودك مرتبہ مع اور دس مرتبہ شم اور دس مرتبہ سوتے وفت ہیں ال كودنيا كے مص ئب ہے محفوظ ركھول كاورش م كوشيطان كے مكر ہے اور شي كوا ہے خضب ہے بچاؤں گا۔ (دیبی)

\*\*\*

#### حج اوراس کے متعلقات

﴿ا﴾ حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے ارشادفر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ القد تعالیٰ فر ماتا ہے وہ بندہ جس کومیں نے صحت عطا کی اور اس کے جسم کو تندرست رکھا اور اس کے رزق اور اس کی روزی میں فراخی کی اور اس پریانج سال گزرے مگروہ میرنی

طرف نبیں آیا اور میرامبمان نہ ہوا تو ایسا بندہ بے شک محروم ہے۔ (۱بن حبان میق) بعنی اس حالت صحت و آسانی میں یانچ سال گزرے۔

و ای الحجہ کو اللہ تعیالی آسان و نیا پر نازل ہوتا ہے پھر حاجیوں کے جماع پر فرشتوں کے سی فری الحجہ کو اللہ تعیالی آسان و نیا پر نازل ہوتا ہے پھر حاجیوں کے جماع پر فرشتوں کے سیا منے فخر کا اظہ رکرتے ہوئے فرما تا ہے میرے بندوں کیطر ف دیکھوہ میرے پاس اس حال میں دور دور ہے آئے ہیں کہ ان کے بال پرا سندہ اور غبر آلود ہیں جھے کو پکارتے ہوئے میرے فیرے میں من ان کو ہوئے میرے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہیں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ ہیں نے ان کو بخشہ یا فران کو رہ ہے ہوئے میں نے ان کو بخشہ یا فران کو رہ ہی کو گواہ کرتا ہوں کہ ہیں نے ان کو بخشہ یا فران کو ہوئے ہیں اللہ فلال شخص گنہگار ہے اور فلال مرداور فلال عورت بھی بی کریم کی فران اس کو بخشہ یا نی کریم کی فران ایس کو بخشہ یا نی کریم کی اس نے ان سب کو بخشہ یا نی کریم کی دون ایس نہیں ہے جس دن اوگوں کی اتن بری تعداد کو لوگوں کی دون رخ ہے آزاد کیا جاتا ہے۔ (شرح اسد ہے)

مزولفہ ایک مقام کا نام ہے جہاں حاجی عرفات ہے آ کر رات بسر کرتے ہیں ہننے اور تبسم فر مانے ہیں رادی کو شک ہوا آپ کو اللہ بنتار کھے۔اضحک السلہ سنک

ىيەجىلەدغا ئىيەپ

﴿ ﴿ ﴾ حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ رسل اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں عرفہ کے علاوہ کو کی دن ایسانہیں ہے کہ اللہ تقالی اس کثر ت کے ساتھ اپنے بندوں کو دوزخ ہے آزاد کرتا ہو اللہ تعالی اپنے بندول سے بہت قریب ہوج ہاتا ہے اور ملا مُکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرما تا ہے ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے۔ (مسلم)

لعنی دور دور ہے اس حالت میں کیوں آئے ہیں۔

﴿۵﴾ حضرت جابر قرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے آپ ﷺ فر ہ تے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طاق رکھ ہے۔ (مسلم)

﴿ ٢﴾ حضرت جریر بن عبداللہ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمھ پر بیود تی کہ تین مقام مول سے جہاں آپ ازیں گے و بی آپ کی ہجرت کا مقام مقرر کردیا جائے گامہ بینہ یا بحرین یا تئم میں یا ۔ (ترزی)

یعنی ان تنین بستیوں میں ہے جس بستی میں تم اتر جاؤگے وہی دارالبحر قاموگا چنانچہ آ ہے مدینہ منورہ میں تشریف فرماہو ئے اور وہی دارالبحر قابن۔

﴿ ٤﴾ حضرت زیدبن خالد نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس جبر نیا آئے اور مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تھم دیتا ہے کہ آپ اسحاب کو تھم دیتا ہے کہ اور میں سے ایک دید میں کہ وہ تبدید ہے کی ماہ متوں میں سے ایک علامت ہے۔ (احمالام مالک ابن حبان)

مرکم ہے ہیں کہ ۔۔ کہ کھیت ہار ان کے اور دو ہونت ہیں کریم ہے ہے اللہ کی زبان ہے اور دو ہونت ہیں اور خفیق کعبہ نے شکایت کی لیس کہا ا۔ بہ میرے مہمان اور میری زیارت کرنے والوں کی تعداد کم ہوگئ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جانب وی بھیجی کہ میں ایک ایس مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں جو مجھ سے ڈرنے والی اور مجھے بحدہ کرنے والی ہوگ جنتی کرنے والی ہوگی جنتی کہوتر کی کواپنے انڈوں سے محبت ہوتی ہے۔ (طہران)

شایدامت محدید مراد ہے ہم نے بشر کا ترجمہ یہاں مخلوق کردیا ہے۔

﴿ ٩﴾ حضرت عمرٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص مال حلال کے علاوہ کسی قتم کا مال کیکر جم کو تا ہے اور کہتا ہی لئیک لو اللہ فر ما تا ہے لا لئیک ولا سعد نبک اور تیرا جم جمجھ پررد کیا گیا ہے۔ ( بن عدی دیمی )

یعنی حرام مال ہے جو جمج کیا جائے وہ مقبول نہیں ہے۔

#### O ...O ...O

## جہادشہادت ہجرت اوراس کے متعلقات

﴿ اِ ﴾ حضرت ابن عباس سے روایت ہارشاد فر مایا نبی کر میم یہ نے کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے جھے اپنے جلال اور اپنی عزیت کی تشم البتہ میں طالم سے جلدی یا ذرا تا خیر کے ساتھ بدر ضرور لین سال اور ہے شک میں اس شخص ہے بھی بدلہ لیتن ہوں جس نے کسی مظلوم کو دیکھا اور وہ مظلوم کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا تھا اور باوجود قدرت کے مظلوم کی مدد نہیں گی۔ ( بوشین )

یعنی وہ بھی ایک قشم کا فالم ہے جو باو جود قدرت کے مظلوم کی مدونہ کر ہے۔

﴿ ٢﴾ حضرت ابن عمر نبی سریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ انقد تعالی فر ، تا ہے میر ہے بندوں میں ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں جہا دکر نے کی غرض سے نکاتا ہے میں اس کیلئے دوبا تو ل کا ضامن ہوتا ہوں اگر اس کو واپس لاؤل گا تو اجر و تو اب یا نتیمت کے مال کے ساتھ و پس لاؤل گا اور اگر سی کو بیش کر دول گا۔ (نسائی) کے ساتھ و پس لاؤل گا اور اگر سی کو بیش کر لول گا تو اس کی بخشش کر دول گا۔ (نسائی) دو با تو ل میں ہے ایک بات ہوگی زندو آیا تو تو اب یا مال غنیمت لیکر آیا اور اگر شہید ہوگی او تو تو اب یا مال غنیمت لیکر آیا اور اگر شہید ہوگی او تو تو اب یا مال غنیمت لیکر آیا اور اگر

﴿ ٣ ﴾ حضرت انس بن ما مک کی روایت میں ہے مجاہد فی سبیل اللہ میری صانت میں ہے اگر اس توبض کرلول گا تو جنت کا وارث بنادوں گا واپس لا وُس گا تو اجر یا مال غذیمت کے ساتھ واپس ، وَ س گا۔ ( بی ری )

﴿ ﴾ حضرت مسرون فرماتے بیں بم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے سے

آیت و لا تک خسب ن الگذیش فیت کمو فی سبی بی الملہ المؤاتا ال اخباء عندر بھم کور فون (مین جولاگ السی اور اللہ المؤاتا اللہ المؤاتا اللہ المؤاتا اللہ المؤاتا ہیں ہے اس است کا مطلب جی روزی دیے جاتے ہیں) کا مطلب دریافت کیا تو انہوں نے کہا ہم نے اس آیت کا مطلب نبی کریم کی اس اس بر پرندول کے پیٹ میں رہتی ہیں ان کے لئے قد میں ہیں جوعش البی میں تکی رہتی ہیں بیارواح جنت میں جہاں رہتی ہیں ان کے لئے قد میں ہیں اوران قد ملوں میں والی آکر آرام کرتی ہیں ان کا پروردگار ان کی جوابش رکھتے ہو؟ یوش کرتے ہیں کس چیز کی خوابش رکھتے ہو؟ یوش کرتے ہیں کس چیز کی خوابش رکھتے ہو؟ یوش کرتے ہیں کس چیز کی خوابش دریا ہے اللہ تو کی ان ہے تیں جب وہ تین مرتبہ ای قسم کا سوال کرتے ہیں اوران سے ان کی خوابش دریا دیت کرتے ہیں جب وہ سید دیکھتے ہیں کہ خداتھا لی کا سوال کا سسمہ جاری ہے تو عرض کرتے ہیں اے پروردگار ہم جاتے ہیں کہ جہاری ارواح کو دوبارہ ہمارے اجسام میں اوٹا دے تا کہ تیری راہ میں دوبارہ قبل ہو ان کی جاتے ہیں جب پروردگار دی ہے جاتے ہیں جب پروردگار دی ہے جاتے ہیں جب پروردگار دی ہے جاتے ہیں کہ جاری ارواح کو دوبارہ ہمارے اجسام میں اوٹا دے تا کہ تیری راہ میں دوبارہ قبل کی جاتے ہیں کہ حادی ارواح کو دوبارہ ہمارے اجسام میں اوٹا دے تا کہ تیری راہ میں دوبارہ تو ان کوان کی حاس ہیں ہیں جب پروردگار دی ہے ہیں کہ جاری ارواح کو دوبارہ کا ہمارے اجسام میں اوٹا دے تا کہ تیری راہ میں دوبارہ تو ان کوان کی حاست پر چھوڑ دیتا ہے۔ (مسلم)

سبز پرندوں کے بیٹ میں رہتی ہیں یعنی شہدا کو جواطیف جسم عنایت ہوتا ہے اس کیشکل میہ ہوتی ہے دوبارہ زندہ ہونے کی تمنا کرتے ہیں تا کہ شہادت کی لذت حاصل کریں اور دین کی خدمت بجالا کیں ان کوان کی حاست پر چھوڑ دینے کا مطلب میہ ہے کہ موال ترک کر دینا ہے۔

و کے اپنے اس کے بیٹ میں سے فرمایا کہ تمہمارے جو بھائی احدی جنت میں شہیدہوئے سے القدت کی نے اپ اس کا اس کی سے فرمایا کہ تمہمارے جو بھائی احدی جنت میں شہیدہوئے سے القدت کی نے ان کی ارواح کو سبز پر ندول کے بیٹ میں رکھاوہ ارواح جنت کی نہرول پر جاتی ہیں اور جنت کے کھاتی ہیں اور ان قند بلوں میں جوعرش میں لئکی ہوئی ہیں آ کرآ رام کرتی ہیں جب ان ارواح کو کھانے بینے اور رہنے کی بیٹو بیال معلوم ہوئیں تو انہوں نے کہا ہمارے ان بھائیوں کو جو دنیا میں ہیں بیٹے اگر ہم زندہ ہیں تاکہ وہ بھی دنیا ہے بر منبق کریں اور کو الی میں سستی اور کا بلی سے کام نہ لیں اللہ تع لی نے ارشاد فرمایا میں تمہماری کریں اور کو اللہ میں سستی اور کا بلی سے کام نہ لیں اللہ تع لی نے ارشاد فرمایا میں تمہماری

جانب سے يه بات ال كو يَ بَيُوا يَ تا بول الله يَ يَ بِي آيت نازل بوكى وَ لا تَعْصَبَنَ اللَّهِ بُنَ اللَّهِ عُنُدُوبِهِمْ يُرُزقُون (ابودادَ) قُتِلُو فِي سَبِيْلِ الله المُواتابلُ احْيَاءٌ عِنْدُوبِهِمْ يُرُزقُون (ابودادَ)

﴿ ٢﴾ حضرت ابو ہریرہ نہی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ القدت کی ان بندوں پراپی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ ایک دوسرے کوئل کرے اور پھر دونوں جنت ہیں واغل ہوجا کمیں ایک اللہ کے راستہ ہیں کڑے اور شہید ہوج ہے پھر اللہ نتحالی قاتل کو اسلام کی توفیق دے اور وہ مسلمان ہوکر کسی جنگ ہیں شہید ہوجائے۔ (بندری مسلم)

لیعنی ایک پہلی د فعہ کا فر کے ہاتھ سے شہید ہوا پھروہ کا فرمسلمان ہو کر جہاد کرنے نکلا ادر شہید ہو گیا۔

﴿ ﴾ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم پھٹے ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان لوگوں پراپی خوشی اور مسرت کا اظہر رکرتے ہیں جو پاییز نجیر جنت ہیں داخل کیے جاتے ہیں ایک اور روایت ہیں ہے جوز نجیروں ہے با ندھ کر جنت ہیں بجائے جاتے ہیں۔ (بخاری) لیعنی کفر کی حالت ہیں قیدی بن کر پا بجولاں آتے ہیں پھر مسلمان ہوجاتے ہیں اور جنت ہیں داخل ہوتے ہیں تو گویا جنت کیلئے با ندھ با ندھ کرلائے جاتے ہیں۔

وہ شہداء کے مثل ہوں گے۔ (حمانیانی)

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ طاعون سے مرنے والاشہید ہے بیر وایت اس کی یر ہے۔

﴿ الله صفرت انسُّ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے میں کہ اللہ تعالیٰ قرماتا ہے جس شخص نے میں کہ اللہ تعالیٰ قرماتا ہے جس شخص نے میری میرے گھر آ کرزیارت کی یارسول اللہ کی مسجد یا بیت المقدس میں آ شرمیری زیارت کی اور مرگیا تو وہ شہید مرار (دیمی)

بیت امتدمسجد نبوی آور بیت المقدس جائے والوں کیسئے یہ بیثارت ہے بیٹی جو شخص اس سفر میں مرجائے گااس کوشہادت کا تواہ ہوگا۔

﴿ ١٢﴾ حضرت اس کہتے ہیں فرمایا ہی کریم ﷺ نے ایک شخص جنتیوں سے اللہ تقالی کے سما صفی ہیں گیا جائے گا۔اللہ تقالی اس سے فر ، ئے گا اب ابن آ دم تو نے اپنے در ہے اور مرتبہ کو کیسا پایا وہ عرض کر ہے کا اے رب جھے بہترین مرتبہ دیا گیا ہے اللہ تعالی فر ، ئے گا اپ بیا ہے اللہ تعالی فر ، ئے گا اپنی تمن فل ہر کراور کچھ ، نگ وہ عرض کر ہے گا ہے رب جھے کو دنیا میں وہ دے تاکہ تیری راہ میں دس مرتبہ قتل کیا جاوں اس کی بیتمنا اس بنا پر ہوگی کہ وہ شہادت کے مدارت اور

مرا تب کود تکھے گا۔ (مفّعوۃ)

شہدائے مراتب کود کھے کریے خواہش کرے گا کہ بار بارامقد کی راہ میں قبل کیا جو ک ﴿ ۱۳ ﴾ حضرت ابن مسعودؓ نی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ قیا مت کے دن سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا ایک شخص دوسر شخص کا ہاتھ بگڑے ہوئے ہیں تو نے اس کول کیا تھا ہے عضر کرے گامیر امقصد اس قبل سے تیری عزت کا بلند کرنا تھا لقد تعالی فر ، نے گا یہ میر سے سے ہا یک اور شخص دوسر شخص کا ہاتھ بگڑ کرلائے گا اور عرض کرے گا اہمی اس نے مجھے قبل کیا تھا القد تھ کی فر ، نے گا تو نے اسے کس وجہ سے قبل کیا تھا یہ عرض کرے گا فعال شخص کی عزت کے شخط کیدئے تل کی تھا القد تھ لی فر ، نے گا ہے اس کیلئے ہے بیل بی قاتل گن ہ کے ساتھ لوٹ یہ جائے گا۔ (نیم بن حرد)

مطلب یہ ہے کہ جو آل اللہ کی کم یکو بیند کرئے کے لئے کیا جائے گا وہ تو جہا دہیں شار ہوگا ہاتی قتل گن واور عذاب کا سبب ہوں گے جس طرح عبادات میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہو گاای طرح معاملات میں سب سے پہلے خون کا سوال ہوگا۔

﴿ ١٣﴾ ﴿ حضرت ابو ہر آبر ہو گا ہے ہے روایت کرتے ہیں کہ شہدا وامقد تقالی کے پاس عرش البی کے سامی ہیں کہ شہدا وامقد تقالی کے باس مشک کے ٹیلوں کے باس مشک کے ٹیلوں پر بچھے ہوئے ہوگے اس دن سوائے عرش البی کے کہیں سربیانہ ہوگا امقد تعالی فرہ انجا گا کیا میں نے تم ہے اپناوعدہ پر رانہیں کی شہدا و کہیں گے اے رب تو نے وعدہ و فی کردیا۔ (عقیلی)



## معاملات اوراس کےمتعلقات

﴿ ایک شخص تم بیلے لوگوں میں تھا جب اس کے پاس ملک اموت آیا تا کہ اس کی روح قبض کر ہے تو اس شخص سے پہلے لوگوں میں تھا جب اس کے پاس ملک اموت آیا تا کہ اس کی روح قبض کر ہے تو اس شخص سے کہا گیا تو نے کوئی بھلاکا م کیا ہے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں پھر کہا گیا اپنے اعمال برغور کر اس نے کہا مجھے خبر نہیں صرف آئی بات تو مجھے یا د ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ تنظ کیا کرتا تھا اور تنگدست مقروض کو معاف کر دیا کرتا تھا ۔ پس القد تع لی نے اس کو جنت میں واضل کر دیا۔ (بی ری)

مسلم کی روایت میں ہےاںتدتعالیٰ نے فر ہایا معاف کرنے اور درگذر کرے کامیں زیادہ اہل ہوں اس میرے ہندے ہے درگذر کرو۔

مطلب بیہ ہے کہ جور نے خریب اور مفلس بندوں سے بیدور گذر کیا کرتا تھ ہم اس سے درگذر کرتے ہیں۔

﴿ ٢﴾ حضرت البو ہر پر ہُ فرماتے ہیں ارش دفر مایا رسول اللہ ﷺ نے تین تخص ایسے ہیں جن سے قیامت میں اللہ تق لی نہ تو بات کرے گا اور نہ ان کی طرف رحمت آلو د نظر سے دیکھے گا ایک وہ شخص جس نے فریدار سے سی مال پر جھوٹی قتم کھا کر یہ کہا کہ مجھے اس مال کا اس قیمت سے زیادہ ملٹا تھا جو اس وقت قیمت لگائی ہے دوسرے وہ شخص جوعصر کی نماز کے بعد جھوٹی قتم اس غرض سے کھاتا ہے کہ اس قتم کی وجہ ہے کسی مسلمان کا مال مار لئے تیسرے وہ جس نے ضرورت سے زائد پانی کو روک لیا اللہ تعالی فرمائے گا جس طرح تونے اس زائد پانی کو روکا جس میں تیری محت کوکوئی وظل نہیں تھا اس طرح میں نے آج ایے فضل کو تجھے ہے روک لیا۔ (بغاری)

عام دکا نداروں کی مادت ہوتی ہے کہ گا مک کودھوکا دینے کی غرض ہے جھوٹی تشم کھایا کرتے ہیں عصر کی نماز کے بعد کا ذکر اس داسطے کیا کہ بیدوفت کا روہ رکے ساتھ خاص ہے۔زاید پانی سے مرادوہ پانی ہے جوموسم برسات میں عاصطور پر جنگل کے گردھوں میں جمع ہوج تا ہے اور برسات کے بعد وگ اسے کھیتوں یا مویشیوں کیلئے استعمال کرتے ہیں۔اس پائی ہے اپنا کام نکال کر دوسروں کوموقعہ دینا جائے کیول کہ بیقد رتی پائی ہے اس میں کسی کی محنت ومشقت کو دخل نہیں جو تنص اس پر بلاکسی حق کے قبضہ کرے گاوہ تیا مت میں خدا کے قضل ہے محروم رہے گا۔

﴿ ٣﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعلق فرماتے ہیں ارشاد فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعلق فرماتے ہیں ارشاد فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ سی تعلق فرماتے ہوتا ہوں بشر میک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں اور شیطان آجا تا ہے۔ (یوا وارزیں)

کاروبار میں دوآ دمی شریک ہوتے ہیں تو القد تعی کی فر ، تا ہے میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوجا تا ہوں گر ، جب ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو میں ملیحدہ ہوجا تا ہوں رزین کی روایت میں اتن زائد ہے کہ اور شیطان آ جا تا ہے بینی ابوداؤ دمیں شیطان کا ذکر نہیں ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت او ہر رہے ہی کہ میں ہے دوایت کرتے ہیں کہ فر مایا اللہ تعلیٰ نے تین شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں جھگڑا کروں گا۔ایک وہ شخص جس نے میں آزاد نے میرے نام کے سہتھ تھو عہد کیا گھر عبد شکمی اور خذر کیا۔ دوسر اوہ شخص ہے جس نے کسی آزاد آدی کو فروخت کر کے اس کی قیمت کو کھا لیا۔ تبسر ہے وہ شخص جس نے ایک مز دور کو مز دور کی بر لگایا اور اس سے پوری محنت اور پورا کا م لیا پھراس کی مز دور کی اس کونبیس دی۔ (بغیری) خدا کے نام کے سرتھ عبد کیا جسے کہ کرتے ہیں میں خدا کو درمیان ویتا ہول یا خدا

کوگواہ کر کے بیروعرہ کرتا ہوں۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

عمل کیا ہے اس نے عرض کیا ہیں نے کوئی نیک کام نہیں کیا البتہ میر الیک لڑکا ملہ زم تھ ہیں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا کہ جس کوادا کو اور کہ اس کو قرض دیا کرتا تھا کہ جس کوادا کرنا آسان ہواس سے لیے لیہ جیو اور تنگدست سے درگذر کر دیجو شایدامند ہم ہے بھی درگذر کر ہے البتدتی لی نے فرمایا میں نے ہجھ سے درگز رکیا۔ (نیائی ابن حب نا ہ کم ابوقیم) درگذر کر سے البتدتی لی نے فرمایا میں نے جھ سے درگز رکیا۔ (نیائی ابن حب نا ہ کم ابوقیم) چونکہ قرض دے کر قرض کی وصول یا بی میں نرم برتاؤ کرنے کا عادی تھا اس لیے البتدتی الی بندے سے درگز رفر مادیا بیروایت نمبرا میں گز رچک ہے۔

#### 0 0 0

علماور بالمعروف

﴿ الله حضرت عائشہ عدوایت ہے فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ القد تق لی نے مجھ پر وی بھیجی جوطلب علم کیلئے چلاتو میں اس پر جنت کا راستہ آسان کر دوں گا اور جس کی میں نے دوآ تکھیں لے لیس تو ان کے بدلے میں اس کو جنت عطا کروں گا اور علم کی زیاد تی عبادت کی کثر ت ہے بہتر ہا اور دین کی اصل تو پر بیزگا کی ہے۔ (بہتی نل شعب الایون) عبادت کی کثر ت سے بہتر ہا اور دین کی اصل تو پر بیزگا کی ہے۔ (بہتی نل شعب الایون) جرئیل علیہ السلام کو وی بھیجی کے فلاں فلاں شہرکواس کی آبادی کے ساتھ الف دے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو وی بھیجی کے فلاں فلاں شہرکواس کی آبادی کے ساتھ الف دے حضرت جبرئیل نے عرض کیا اے پر وردگار! اس شہر میں تیرا فلال بندہ بھی ہے جس نے بھی ایک کھر کے بھی جبری کے القد تعالی نے فر مایا اس شہرکواس محض پر اور اس کی آبادی پر چیٹ دے کیونکہ اس محض کا جس کا تو نے ذکر کیا ہے میری وجہ سے بھی ایک گھڑی بھی چبرہ متغیر نہیں ہوا۔ (بیبق)

مطلب بیہ ہے کہ خود تو گناہ نہیں کرتا تھا لیکن گناہوں پر بھی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کرتا تھااور گنہ ہ گاروں کو گناہ ہے منع نہیں کرتا تھا۔ مطلب بیت کدام بالمعروف اور نهی عن المنکر کرتے رہو کہیں ایسا شہوکہ اس کام کوچھوڑ وینے کی وجہ ہے جس تم سے نا راض ہوج وک اور تمہاری درخوا ست پر توجہ نہ کروں ۔ ﴿ ٣﴾ نفیب بن حکم نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کا فیصد کرنے کی غرض سے جب کرسی پرجبوہ قبلن ہوگا تو عام اسے فرمائے گا کہ جس نے تم کواپنا علم اور اپن صمرے ف اس لئے عصافر مایا تھا کہ میرااورادہ بیتھ کہ تمہاری مغفرت کروں خواہ تم سی حالت پر بھی جواور مجھے بچھ پرواہ نبیس۔ (طبرانی)

لینی تمہاری خطاواں پرتم ہے مواخذہ کئے بغیر محض علم کی برکت ہے تم کو مخشد ول تو مجھے اس مغفرت پر کسی کی ہروانبیس مینی مجھ ہے کوئی پو چھنے دالانبیس ۔

﴿ ۵﴾ حضرت جابر نبی تریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں ابتد تعالی قیامت میں فر مائے گا اے جماعت علی میں نے تم کوهم اسی غرض سے دیا تھا تا کہ وہ تعلق خاہر کروں جو جھے کوتمہار ہے سہ تھ ہے کھڑے بوجا و میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ (ترغیب) بیعنی علم عطا کرنے کی وجہ بیتھی کہ اس مخصوص تعلق کا اظہار ہو جو جھے کو علماء کے

ساتھ ہے۔



#### ادب

 ہے اس کے پاس جاؤاور جا کر کہوں المشالامُ علیٰ کھم فرشتوں نے جواب میں کہاو علیٰ کُھُمُ السَّلامُ ور خسمهٔ اللَّه پھر آ دم اوٹ آئے اللّہ تقالی نے فر مایا یہ تیری اور تیری اولا دکی آپس میں دعاہے۔ (ترمُد کُ بطولہ)

بعنی ملہ قات کے وقت ایک دوسرے کوسوام ملیک <sup>س</sup>یا کریں۔

﴿ ٢﴾ حضرت ابو ہر برہ کی دوسری روایت میں ہے المدت کی نے آدم کواپی صفات پر پیدا کیاان کا قد ساٹھ ذراع تھا جب ان کو پیدا کیا تو المدت کی نے تکم دیا کہ فرشتول کی وہ جماعت جو بیٹی ہے ان کے پاس جاؤ اور دیکھووہ تہ، راکس طرح استقبال کرتے ہیں اور تم کو کیا دے دیتے ہیں وہی تمہاری اور تمہاری اولا دکا با ہمی تحیہ ہوگا لیس آوم گئے اور کہ المسلام علیٰ کھم انہوں نے جواب میں کہاو علیٰ کھم المسلام ور خمہ الله مل ککہ نے رحمۃ اللہ بردھا دیا۔ نبی کریم کی فرماتے ہیں جو شخص جنت میں واخل ہوگا وہ حضرت آدم کی شکل و شاکل پر ہوگا اور اس کا قد س ٹھ گز لہ با ہوگا۔ تعلیٰ قد چھوٹی ہوتا گیا حضرت آدم کی شکل و شاکل پر ہوگا اور اس کا قد س ٹھ گز لہ با ہوگا۔ مخلوق کا قد چھوٹی ہوتا گیا دیاں تک کہ اب اس جالت میں ہے۔ (بندری مسلم)

مہدے لوگوں کا قدنسیتنا بڑا ہوتا تھ اس کوساٹھ ذرائ ہے تعبیر کیا ہے ذراع نصف

ہاتھ کا ہوتا ہے۔

' حضرت انس سے روایت ہے ارشاد فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالی ارشاد فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے جس شخص نے ہا وجود قد رت کے ٹیمر لیجی شراب کوتر کہ کر دیا تو ہیں اس کو خطیر قالقدی ( خطیر قالقدی ایک خاص مقام کا نام ہے جب اہل جنت کی مہم نی ہوگ ) ہے پلاؤ نگا اور جس شخص نے ہا وجود قد رت کے رہشی لباس ترک کیا تو ہیں اس کو خطیر ہ القدی ہیں کیئر ہے بہبنا ول گا۔ (بزاز)

بہتر ہے۔ انہوں نے سعید بن مسید کے دوایت ہے کہ انہوں نے سعید بن مسینب سے سا ہے وہ فرمات کے حضرت ابراہیم خلیل الرحمان لوگوں میں سے پہلے ہیں جنہوں نے مہمان کی مہمان نوازی کی اور جنہوں نے ختنہ کیا اور لوگوں میں سے پہلے ہیں جنہوں نے مہمان کی مہمان نوازی کی اور جنہوں نے ختنہ کیا اور لوگوں میں سے پہلے ہیں جنہوں نے بروھ با جنہوں نے بروھ با دیکھوں نے بروہ با ہوں نے بروہ با بانہوں نے بروہ با بانہوں نے موجوں کیا سب ہے انہوں نے دیکھوں نے بروہ با بانہوں نے بروہ بانہوں نے بروہ بانہوں نے بانہوں نے بانہوں نے بروہ بانہوں نے بانہ

كە ئەربىمىر ئولارىلى زىادتى كىچئے۔ (ماك)

حضرت ابراہمیم ان کامول میں پہلے بزرگ میں جنبوں نے مہمان نو ازی 'ختنہ اور موخچھیں کتر وانے کی رسم ادا کی بڑھا پے کو وقار فر مایا کیوں کہ بڑھا پالہو ولعب اور معاصی سے ہازر کھتا ہے۔

﴿ ٢﴾ ﴿ حضرت ابو ہر رہیم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تع کی قرما تا ہے۔ ان ہے بین کہ اللہ تع کی قرما تا ہے۔ ان ہے بیڑھ کرکون خوالم ہوسکتا ہے جو میری پیدائش کی ، نند بناتے ہیں وہ اگر بنا سکتے ہیں قوایک چیونٹی یاایک دانہ یاایک جو بنا کردکھا ہیں۔ (بخاری)

مطلب یہ ہے کہ تصویر بناتے ہیں اگر بنانا جائے ہیں تو کسی چیز کو پیدا کر کے دکھ کمیں ہم نے ذرہ کا ترجمہ چیوٹی کر دیا ہے۔



# تواضع ' تكبر ُ ظلم اور صله رحمي!

﴿ ﴾ حضرت عمر بن الخطاب من مرفوعاً روايت ہے القد تعالى فرما تا ہے كه جس شخص نے مير سے لئے تو اضع كى حضرت عمر نے اپنی تقبلی نیجى كر كے دكھائى ميں اس كو بلند كرتا ہوں پھرا بن تقبلى كو آسان كى طرف كر كے او نيجا كيا اور كہا اس طرح ۔ (احمہ براز) .

یعنی جومیرے لئے تواضع کرتا ہے میں اس کا مرتبہ بلند کرتا ہوں حضرت عمرٌ جب اس روایت کو بیان کرتے ہے تھے تو تواضع کے الفاظ کے ساتھ اپنی ہختیلی کو جھکاتے جھکاتے زمین سے قریب کردیا کرتے تھے اور جب بلندی کا ذکر کرتے تھے تو ہنتیلی کارخ آسان کی طرف پلیٹ کراوٹیچا کردیا کرتے تھے۔ ''

مطلب بیرتھا کہ اس طرح جو مختص جھکتا ہے خدائے تعالی اس کو اس طرح او نیجا کردیتا ہے۔

﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ حضرت عیاضٌ بن حمارا لمجاشعیؓ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وتی کی ہے کہ اس قدر تو اضع اختیار کر و کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پرظلم کرے۔(الاتحاف السیہ)

ر ایت کرتے عضرت ابوسعیداور ابو ہریرہ دونوں نبی کریم کے سے روایت کرتے ہیں کہ القد تعالیٰ فر ماتا ہے عزت میری نیچ کی جادراور کبریائی میری اوپر کی جادر ہے جو شخص ان جا دروں میں مجھ ہے تھینچا تانی کرے گا میں اس کوعذاب کرون گا۔ (مسلم)

ان جا دروں میں مجھ سے تھینچا تانی کرے گا میں اس کوعذاب کرون گا۔ (مسلم)

یعنی بید دونو میں میری مخصوص صفتیں ہیں جوان کواختیار کرے گا دہ عذاب کا مستحق ہوگا۔

اوپر کی دوج دریں ہیں جو خص ان میں چھینا جھیٹی کرے گا میں اس کوآگ میں ڈال دوں گا۔

اوپر کی دوج دریں ہیں جو خص ان میں چھینا جھیٹی کرے گا میں اس کوآگ میں ڈال دوں گا۔

(ابن حبان)

﴿ ۵﴾ حضرت ابوہریرہ کی روایت میں یوں ہے کہ ارشاد فر مایا ہی کریم ہے ہے۔

اس نے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فر مایا جب خلقت کو پیدا کر چکا تو رتم (بچہ دائی) کھڑا ہوا اور

اس نے رحمٰن کی کمر پکڑلی اللہ تعالی نے فر مایا تھیر! اس نے عرض کیا ہے اس بناہ ما تکنے والے کی جگہ ہے جوقطع رحمی بیعنی رشتہ تو ڈنے سے بناہ ما تکتا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میں اپنی رحمت سے اس کو ملاک کو جو بھے کو ملائے اور اس کوقطع بات سے راضی نہیں ہے کہ میں اپنی رحمت سے اس کو ملاک ایسانی ہوگا۔ (بناری)

حقوی از اربند بائد ھنے کی جگہ کو کہتے ہیں اہل عرب کا قاعدہ ہے کہ جب کی شخص سے فریاد کرنی ہوتی ہوتی ہوتی سے تو اس کے از ارکا کو ٹا کیڈ لیا کرتے ہیں اس مدیث میں اس فریاد کو

حقوی الرحمٰن کے الفاظ سے ذکر کیا ہے یعنی جب خلقت کو پیدا کیا تو رحم یعنی رشتہ نانہ فریا ای بن کر کھڑ اہوا۔

﴿ ﴾ حضرت ابو ہر بریا قفر ہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے جم لیعنی رشتہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے مشتق ہے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحم کو مخاطب کرتے ہوں فر مایا ہے جو بچھ کو ملائے گااس کو میں اپنی رحمت سے ملاؤں گا ور جو بچھ کوقطع کرے گامیں س کو قطع کروں گا۔ (بخاری)

حفرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ ہے ۔ سنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ امتد تق کی فرما تا ہے ہیں القد ہوں میں رحمان ہوں میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور اس کان م اپنے نام سے نکا، ہے جس نے اس کو مدایا اس کو ہیں ملاؤں گا جس نے اس کوتو ڈامیں اس ہے تو ڈول گا۔ (بوداؤر)

تعنى ملاقه رحمت

﴿ ﴿ ﴾ حضرت ابن عب س جومیری عظمت کے مقابلہ میں توانع کرتا ہے فرما تا ہے ہیں اس شخص کی نماز کو قبول کرتا ہوں جومیری عظمت کے مقابلہ میں تواضع کرتا ہے اور میری مخلوق کے مقابلہ میں بڑائی اور بلندی نہیں ظاہر کرتا ہے اور کوئی رات ایسی نہیں گرارتا جس میں وہ گنہ ہر پراصرار کرنے والا ہواور کسی دن میرے ذکر کوقطع نہ کرتا ہو مسکین میا اور بیوہ پر جم کرتا ہے ہوہ محض کے نور کی مثل ہے جس کا نور آق ب کے نور کی مثل ہے میں اس شخص کی اپنی عزت کے وامنوں میں حفاظت کرتا ہوں اور میر ب فرشتے اس کی حفاظت کرتا ہوں اور میر ب اور غصہ اور جہالت کے وقت اس میں صلم پیدا کردیتا ہوں اس کی مثال میری مخلوق میں ایسی اور غرب ان کی مثال میری مخلوق میں ایسی اس کی مثال میری مخلوق میں ایسی اور غرب نور پر زن

یعنی اس کامخلوق میں بردا درجہ ہوتا ہے۔

9﴾ حضرت ملیؒ نبی کریمﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تف کی فرما تا ہے میرا غصہ اس شخص پر بہت ہوتا ہے جو ایسے آ دمی پرظلم کرتا ہے جس کا میرے سوا کوئی مدد کرنے والانہیں ہوتا۔(طبرانی ٹی کہیر) یعنی بے دارے جس کا ظاہر میں کوئی حمایتی نہ ہو۔

﴿ ا﴾ حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ القد تع لی نے نبی کریم ﷺ ہے فر وہ یا بھلائی اور خیرا پی امت میں ہے ان وگوں کے پاس تلاش کر وجور حمدل ہوں اور انہی کے پاس زندگی بسر کروکیوں کہ ان میں میری رحمت موجود ہوتی ہے اور ان لوگوں میں جو شخت دل ہوں ان کے پاس بھلائی مت تلاش کر وکیونکہ ان میں میر اغصہ اور غضب ہوتا ہے۔ (قعنائی)

﴿ اللهِ حضرت انسُّ ہے روایت ہے نبی کریم ﷺ ارشاد فر ہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فر ، تاہے میں ہی تمام قو تو ں کا ما لک ہول جو شخص دونوں جہال میں عزت جا ہتا ہے اس کوغالب اور تو ی ترکی فر مانبر داری کرنی جا ہے۔ (خطیب بغدادی)

﴿ ١٢﴾ حضرت ابو ہر ہے اُنہ ہم فوعاً روایت ہے کہ اللہ تع کی فر ماتا ہے جس نے میرے لئے نرمی اختیار کی اور میرے لئے تواضع کی اور میری زمین میں تکبر نہیں کیا تو میں اس کو بلند کروں گا یہاں تک کہ اس کوملیین میں پہنچادوں گا۔ ( بونیم )

علمین بهندمق م کانام ہے۔

لیعنی تکبر کا خوگرانج م کارنا فر مانوں اور سرکشوں میں لکھدیا جا تا ہے۔
﴿ ١٣﴾ ﴿ حضرت اس مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ القد تعالی فر ما تا ہے اے مخاطب تو ایک شخص کے ضاف اس لئے بدد عا کرتا ہے کہ تو نے اس برظلم کیا ہے جب ایسا موقعہ ہوتا ہے تو میں اگر چاہتا ہوں تیری وعا بھی قبول کر لیتا ہوں اور تیرے مخالف کی بدعا بھی تیرے خلاف قبول کر لیتا ہوں اور تیرے خالف کی بدعا بھی تیرے خلاف قبول کر لیتا ہوں اور اگر میں چاہوں تو تم دونوں کو قیامت تک کے لئے مؤخر کر دوں اور قیامت تک کے لئے مؤخر کر دوں اور قیامت میں اپنی دسعت عفوے دونوں کے ساتھ معاملہ کروں۔ (م) کم کو خرکر دوں اور قیامت یہ موتوف ہے دونوں باتوں ہیں سے کوئی آیک بات کروں ایک کو دوسرے کی بددی ہے ہلاک کر دوں یا دونوں کی مغفرت کر دوں۔

﴿ ۱۵﴾ حضرت ابن عباسٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ ابتد تعالیٰ فرما تا ہے رشتہ نا نہ والوں کے ساتھ میل جول رکھا کرو۔ یہ چیز دنیا میں تم کومضبوط کرنے وال ہے اور آخرت میں تمہارے لئے بہتر ہے۔ (عبد بن حمید)

﴿ ١٩﴾ حضرت الو ہربرہ نی کریم ﷺ ہوت روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہیں نے جس چیز کاتم کوامر کیا تھا اور جس چیز کاتم سے عہدلیا تھا اس کو تم نے ضائع کردیا اور تم نے پنسبوں کو بلند کیا آج میں اپنے نسب کو بلند کروں گا اور تم ہونے کردول گا۔ متی اور پر ہیز گار لوگ کہاں ہیں۔ ہیتک اللہ کے اور تم ہونے میں سے بر ہیز گار سے۔ (جیلی) نزدیک وہی شریف ہے جوتم میں سے بر ہیز گار ہے۔ (جیلی)

ی حضرت ابوالدردائی کی کریم کی سے روایت کرتے ہیں کہ جب کسی بندے برطلم کیا جاتا ہیں کہ جب کسی بندے برطلم کیا جاتا ہے اور وہ بدلہ لینے کی طافت نہیں رکھتا اور نہ کو کی شخص اس مظلوم کا مددگار ہوتا ہے اور وہ آسان کی طرف مندا ٹھا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اے بندے ہیں حاضر ہوں اور میں تیری مدد کروں گا۔ بید مدد جبدی ہویا کسی قدرتا خیر ہے ہو۔ (دیلی)

#### 0 0 0

## امت محربيلي صاحبها التحية والسلام كانواب

﴿ الله حضرت ام دردا عنی میں نے ابودردا عصرت عنی علیہ السلام میں نے بی کریم کی ہے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام سے فر مایا میں تمہمارے بعد ایک امت پیدا کرنے ولا ہوں کہ جب اس کو وہ بات عاصل ہوجس کو وہ پند کرتی ہوتو وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گی اور جب اس کو کوئی ایسی چیز پہنچ گی جس کو وہ نا پہند کرتی ہوتو اس پر تو اب کی امیدر کھے گی اور صبر کرے گی اور حال یہ ہے کہ ان کو عقل اور صم یعنی برد باری نہ ہوگی پس حضرت عیسی علیہ السلام نے عرض کیا الہی یہ ہے کہ ان کو عقل اور صم یعنی برد باری نہ ہوگی پس حضرت عیسی علیہ السلام نے عرض کیا الہی یہ

کیول کرہوگا جبان کوعقل اورخل نہ ہوگا انتدتعالیٰ نے ارشادفر مایا کہ بیں ان کوا پے علم اور حدم سے خل دول گا۔ ( بہتی فی شعب الایمان )

لیعنی برداشت کی طاقت میں عطا کروں گا ورنہ پریٹانی میں عقل کہاں ٹھکانے تی ہے۔

مطلب رہے کہ دونوں بہ تیں منظور کرلی گئیں عام امت کو قوط ہے بھی محفوظ رکھ ج نے گا اور عام امت پر دشمن کو بھی مسلط نہ کیا ج ئے گا خواہ روئے زبین کی تمام قوبیں اس امر کی خواہش کریں اور جمع ہوجا کیں۔

وسی حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ فر مایا نبی کریم کے نے کہ تمہاری مدت زندگی پہلی امتوں کے مقابلہ میں ایس ہے جیے عصر کے وقت سے غروب آفتاب تک کا وقت ہوتا ہے اور یہود وفصاری کے مقابلہ میں تمہاری مثال ایس ہے جیے کسی شخص نے مزدوروں ہے یہ کہ کرمزدوری تفہرائی کہ کون ہے جو دو پہر تک ایک ایک قیراط پر کام کرے جو دو پہر تک ایک ایک قیراط پر کام کرے جو کرے چن نچہ یہود نے دو پہر تک ایک ایک قیراط پر کام کیا پھراس نے کہا کون شخص ہے جو

عصر کے وقت تک ایک ایک قیراط پر کام کرے تو نصاری نے ووپہر سے لے کرعصر کے وفت تک ایک ایک قیراط پر کام کیا پھراس نے کہا کون ہے جوعرص ہے مغرب تک دو دو قیراط بر کام کرے سوخبر دار ہو کہتم وہ ہوجنہوں نے عصر ہے مغرب تک دو دو قیراط لیعنی دگنی مز دوری پر کام کیا آگاہ ہو! تم کو دو ہراا جرعطا ہوگا اس پریہو دونصاری گھڑ گئے اورانہوں نے کہا ہی را کام زیادہ اور مزدوری کم تو ابتد تعالیٰ نے فرمایا کیامیں نے تمہارے مقررہ اور طے شدہ حق میں کوئی ناانصافی اور ظلم کیا ؟ انہوں نے جواب دیانہیں تو حضرت رب العزت نے فر مایا پھر تنہیں کیااعتر اض ہے وہ میرافضل ہے جا ہے جس کوزیادہ دیدوں۔ ( بخاری ) چونکہ اس امت کی عمریں بھی پہلی امتوں کے مقابلہ میں کم ہیں اس لئے عصر سے مغرب تک کی مثال فر مائی' عمریں کم بیں مگرا جرزیادہ ہے۔

ألُحَمُدُلِلَّهِ عَلَى إحْسَانِه وَفَصَّلِهِ

﴿ ٢﴾ حضرت ابوہرریُو نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ القدتع لی فر ما تا ہے میرابند ہموس مجھےا ہے بعض فرشتوں سے زیادہ بحبوب ہے۔ ( جامع صغیر ) ﴿ ۵﴾ حضرت كعب فرمات مبي بهم نے تو رات ميں لكھا ہوا ويكھا ہے محمد رسول الله ﷺ میرے بہندیدہ بندے ہیں ندسخت زبان ہیں اور ندسخت دل وہ کسی برانی کے بدلے میں برائی نہیں کریں گے بلکہ برائی کے جواب میں ان کے عام عاوت معانی اور بخشش کی ہوگی'ان کی پیدائش کی جگہ مکہاوران کی ججرت کا مقام طیبہ ہوگاان کی سلطنت شام میں ہوگی' ان کی امت تعریف کرنے والی ہوگی جواللہ تعالی کی خوشی اور رنج دونوں میں تعریف کرے گی ان کی امت جب کسی وادی اورنشیب میں داخل ہو گی تو الحمد مند کیے گی اور جب کسی بلنداوراو نیچے مقام پرچڑھے گی تواللہ اکبر کہی گی'ان کی اُمت آفاب کی گردش اور عروج وز دال کا خاص طور برخیال رکھے گئ جب نماز کا دنت ہوگا تو نماز ا داکرے گئ ان کی ازار ٹخنوں ہے او نجی نصف پنڈ لی تک ہوگی۔ وضو میں اپنے جسم کے اطراف دھوئیں گئ ایک بکار نے دالا آ سان ہے ندا کر ہے گا کہ اس امت کی نماز میں اور میدان جہاد میں صفول کی حالت میساں ہے۔ان کی لیعنی امت محمد میرکی رات میں ایک بلکی می آ واز ہوگی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوا کرتی ہے۔ (مماع)

تورات میں نبی کریم کے متعلق جوپیشین گوئی ہے اس میں آپ کا امت کے بھی بعض اوصاف ذکر کئے گئے ہیں بعنی آفاب کی رعایت کریں گے چونکدان کی نماز کے اوقات آفقاب کے طلوع اور غروب اور زوال کے ستھ مقرر کئے جائیں گے اس لئے آفقاب کی گردش پرنگاہ رکھیں گے وضو میں جسم کے اطراف دھوئیں گے بینی ہاتھ پاؤں منہ وغیرہ جس طرح نماز میں ایک سے ایک ملکر کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح میدان جہاد میں بھی ان کی صف ہوگی رات کی آواز سے مراد تنجد کی نماز اور شب کی گریہ وزاری ہے ملک شمام میں قائم میں ان کی صلف ہوگی رات کی آواز سے مراد تنجد کی نماز اور شب کی گریہ وزاری ہے ملک شمام میں قائم میں قائم

ولا کے بیاں کہ قیامت کے دن ایک بیارے وایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بیکار نے والا عرش اللہی سے بکارے گا اے امت محمد بید اللہ تعالی فرما تا ہے جو میر سے حقوق تمہاری جانب تھے وہ میں نے تم کو ہبہ کر دیئے اب تمہاری جانب تھے وہ میں نے تم کو ہبہ کر دیئے اب تمہاری جانب میں داخل ہوجاؤ۔ ان کوتم ایک دوسر سے کومعاف کر دواور میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔ (ایراتیم المتری فی اہترو)

﴿ ﴾ حضرت ام ہائی ٹی کریم ہے روایت کرتی ہیں ایک پکارنے والا پکارے گا اے اہل تو حید آپس میں ایک دوسرے کومعاف کردواور اس کا بدلہ میرے ذہبے ہے۔ (طبر نی)

یعنی اگر کوئی اپناحق معاف کر دے گاتو میں اس کوثو اب دوں گا۔



انبياء يبهم الصلوة والسلام كاذكر

﴿ اِنَّ حَفْرت جَابِرٌ مِنْ الدِيقَ عَرَا اللهِ اللهُ اللهُ

نی نہیں کروں گا جن کو میں نے کہا ہووہ ہوگئی۔ (بیبق)

یعنی فرشتوں نے جب دیکھا کہانسان کھانے پینے وغیرہ کامختاج ہے تو اس تقسیم کا مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی شرافت کا ان پراظہ رکیا کہ اس کو میں نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا ہے یعنی صفت حلال و جمال دونوں کا مظہر ہے پھراس میں اپنی رو ح پھونگی ہے لیعنی اپنی خاص صفات ہے س کوممتاز کیا ہے ہے آخرت اور دنیا دونوں کا حقدار ہے اورتم عام مخلوق کی طرح لفظ کن ہے پیدا ہوئے ہوکہ جب ہم نے کہا کن فکان یعنی پیدا ہووہ ہوگئی۔ ﴿ ٢﴾ حضرت ابوسعيد خدري كت بيل كه فرمايا نبي كريم على في تيامت کے دن حضرت نوح علیہ السرام ہوائے جا نمیں گے اور ان سے دریا فٹ کیا جائے گاتم نے میرے احکام پہنچائے وہ موض کریں گے ہاں اے رب پھران کی امت ہے سوال کیا جائے گاتم کومیرے احکام ہینے وہ ہیں گے ہمارے یاس تو کوئی پیٹمبرنہیں آیا پھر حضرت نوخ سے کہا جائے گاتنہارے ًواہُ و ن لوگ ہیں' وہ کہیں گے محمد ﷺ اوران کی امت پھرفر مایا نبی کریم ﷺ نے تم بوائے جاؤے اور تم اس بات کی شہادت دو کے کہ بیٹک حضرت نوٹے نے تیرا پیغام تیرے بندوں کو پہنچ یا تھا' پھر آ ہے نے بیآ یت بڑھی و کذلک جعلنگم اُمّةً وسطَّالِّتكُونُوا شُهدا ء على النَّاسِ ويَكُون الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيُدًا (١٠٠٠)

( یعنی تم کوہم نے مت عادلہ بنایا ہے تا کہتم ہوگوں پرشہادت دے سکودورتمہاری تو ثیق اور صدافت پررمول ً واہ ہو )مطلب میہ ہے کہ چونکہ قران میں حضرت نوٹے کا ذَکر ہے اور ان کی تبلیغ کی تفصیل ہے اس لئے مسمان حضرت نوٹے کے حق میں گواہی ویں گے اور پیغمبر علیہ الصلو ۃ ولسلام ابنی امت کی صداقت پرشہادت دیں گے۔

﴿ ٣﴾ حضرت ابو ہر رہے ہے روایت ہے کہ ٹی کریم ﷺ نے فر مایا ہے ایک دن حضرت ایوب علیه السلام بر ہند عسل کررہے بتھے اس حالت میں ان پرسونے کی ثذیاب گرنے لگیں ٔ حضرت ابوب ملیہ السلام ان سونے کی ٹڈیوں کواینے کپٹرے میں سمیٹنے گ پس حضرت ایوٹ کے ۔۔۔ 🖫 ن کو یکارا اے ایوب کیا میں نے تم کو اس چیز سے جوتم ۔ ، یا حضرت ابوٹ ہے۔ عرض کیا' کیکن آپ کی عطا اور

تی تبین بول به (بخاری)

لیعنی باوجودسب بچھءطا کردیئے کے پھراگر آپ اور دیں تو آپ کی عطاہے کس طرح بے نیاز ہوسکتا ہوں۔

حضرت موی "کا غصہ تو مشہور ہی ہے ایس معلوم ہوتا ہے کہ 'بندا ، ملک اموت انسانی شکل میں ان کے باس آئے اور وہ رہبیل شمجھے کہ بید ملک الموت بین اس سے انہوں نے ایک طمانچہ مار دیا "آ کھے کولون دیا بعنی جو آ کھے حضرت موی "کے طمانچہ مار نے چھوٹی تھی وہ صحیح ہوگئ چھر چھنکے تو جشنی دور وہ پھر جو کر صحیح ہوگئ چھر چھنکے تو جشنی دور وہ پھر جو کر سے فاصلہ بر پہنچا دیجے ۔

میں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر میا ہے کہ چین کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر میا ہے کہ چیونٹی نے نبیوں میں ہے کئی گئیں اند تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی بھیجی کہتم نے ایک جیونٹی کے کاشنے پر ایک ایسی مخلوق کو جلواڈ الا جوخدا کی ہاکی بیان کی کرتی ہے۔ (بندری)

یعنی ایک چیونش کے کا شنے پر وہاں جس قدر چیونٹیاں تھیں ان کوجلوا دیا۔اللہ

تعالیٰ نے فر مایا چیو نٹیاں ہماری تبیج کرتی ہیں تم نے ایک الی مخلوق کو بے گناہ کیوں سزادی جوذ کرالہی کیا کرتی ہے۔

﴿٢﴾ حضرت ابو ہریرہ نی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میر کے کسی بندے کو بیمنا سب نہیں کہ یؤس بن متی ہے اپنے کو بہتر کیے۔ (مسلم) لیعنی کوئی نبی کسی در ہے کا بھی ہواس سے اپنے کواچھا نہیں کہنا جا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ہر پیفیر فیر پیفیر سے افضل اور اعلیٰ ہے۔

﴿ ﴾ حضرت عطاء بن بیار خرماتے ہیں مجھے عبداللہ بن عمر و بن العاص اللہ وقا کا ذکر سے ملاقات کا اتفاق ہوا تو میں نے ان سے عرض کیا مجھے بتا ہے کہ رسول اللہ وقا کا ذکر تو رات میں کس طرح آیا ہے انہوں نے فرمایا انجھا ضدا کی قسم تو رات میں آپ کی بعض ایس صفات کا ذکر ہے جو وصف آپ کے قرآن میں بھی مذکور ہیں اے نبی میں نے تم کوشاہداور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے اور امیول کیلئے حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تو میرا بندہ ہو اور میرا رسول ہے میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے نہ تخت کلام ہے اور نہ سنگدل ہے اور نہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ لینے والا ہے بلکہ معاف بازاروں میں غل مجانے والا اور نہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ لینے والا ہے بلکہ معاف کرنے والا اور بخشے والا ہے النہ تھائی اس کو اس وقت تک وفات نہیں وے گا جب تک وہ ملت ابرا ہیں کو درست اور شیخ نہیں کردے گا اس طرح کہ لوگ کا اللہ اللہ اللہ بڑے اللہ بڑے کئیں اور پردے دراس کلمہ کی وجہ سے اندھی آئیس روشن ہوجا کیں اور بہرے کان کھل جا کمیں اور پردے دراس کلمہ کی وجہ سے اندھی آئیس روشن ہوجا کیں اور بہرے کان کھل جا کمیں اور پردے دراس کلمہ کی وجہ سے اندھی آئیس روشن ہوجا کمیں اور بہرے کان کھل جا کمیں اور پردے دراس کلمہ کی وجہ سے اندھی آئیس روشن ہوجا کمیں اور بہرے کان کھل جا کمیں اور بردے دراس کلمہ کی وجہ سے اندھی آئیس ۔ (بخاری)

دارمی نے اس روایت کوعبداللہ بن سلام سے نقل کیا ہے۔ شاہد کا مطلب ہیہ ہے کہا بنی امت کے حق میں گواہ ہوں گئے مبشر خوشخبری دینے والے نذیر ڈرانے والے نی کریم ﷺ کی تقریباً یہ وصفات ہیں جوقر آن اور تورات دونوں میں بکسال ہیں۔

﴿ ٨﴾ حضرت علی کرم الله وجهدایک یبودی عالم کا جومسلمان ہوگیا تھا ذکر کرنے ہوئے ہوئے اسلمان ہوگیا تھا ذکر کرتے ہوئے ہوئے فرمائے ہیں کہ اس نے نبی کر پیم ہیلی ہے عرض کیا کہ آپ کا تذکرہ تورات میں اس طرح ہے محمد ہیلے عبداللہ کے بیٹے ہیں اُن کی پیدائش کی جگہ مکہ ہے ہجرت کی جگہ طیبہ ہے اوران کی سلطنت ملک شام میں ہوگی وہ نہ خت کلام ہے اور نہ شخت دل نہ بازاروں

ش بلندآ وازے بولنے والا بخش اور بری صنع رکھنے والا اور نہ بیہود و کو ہوگا۔ (سیمی)

﴿ ایک طویل روایت نقل کرتے ہیں اس روایت ہیں ہے کہ جب پانچ وفت کی نماز مقرر ہموئی اور ہیں وہاں سے چلاتو ایک پکارنے وائے نے ندا کی ہیں نے اپنا فرض پورا کیا اور اپنے بندوں سے ہیں نے شخفیف کردی۔ (بخاری دسم)

لیعنی پچاس نماز وں کی تعداد کم کرکے پانچ کردی اور تو اب چونکہ پچاس کار باس لئے جوفرض کیا تھاوہ بھی یورا ہوگیا۔

﴿ ال ﴿ حضرت ثابت بنانی حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ان واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ میرے پاس براق لا یا گیاوہ ایک چو پایہ تھا جس کا رنگ سفید تھا اس کا قد لمب تھا گدھے سے ذرا برا اور خچر سے قد رے چھوٹا تھا۔ تیز رفقاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم اتنی دور برٹا تا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے میں اس پر سوا ہوا یہاں تک کہ بیت المقدی پہنچا اور میں نے براق کو اس حلقہ سے با ندھا جس سے انبیاء کی سواریاں با ندھی جاتی تھیں پھر میں مسجد اقصی میں داخل سے دور کھتیں وہاں

یڑھیں پھرمیں کلاحضرت جہال نے دوہرتن میرے دوہرق کئے ایک میں دودھ تھا اور ا کیب میں شراب تھی میں نے دودھ کا برتن اختیار کرلیا حضرت جبرئیل نے فر مایا آپ نے فطرت کو اختیار کیا بھر ہم آ سان کی طرف بلند ہوئے ای حدیث میں مختلف آ سانوں پر جانے اور مختلف پینمبروں ہے ملاقات کا ذکر ہے ساتویں آسان پر حضرت ابراہیم کی ملا قات کا ذکر ہے اس روایت میں سدرۃ انتہی کا ذکر کرتے ہوئے آ ب نے فرمایا خدا کی مخلوق میں کوئی ایپ نہیں ہے جوسدر ۃ المنتبی کی خو ہیاں بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ پھر آ ب نے فر مایا میری جانب وتی کی گئی جو بچیجی کی گئی اور مجھ پر ہررات اور دن میں پچیاں نمازیں فرض کی کئیں جب میں واپس ہوا تو حضرت موی " کے پاس پہنچو' انہوں نے فر مایا آپ کے دب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا ہر رات دن میں بچیاں نمازیں انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جائے اور ان نمازوں میں تخفیف کی درخواست سیجئے آپ کی امت اس قد رطافت نہیں رکھتی میں بی اسرائیل کوآ ز ، چکا ہوں نبی کریم ﷺ فرہ تے ہیں میں وائیں گیا اور میں نے عرض کیا یارب میری امت پر تخفیف سیجیے' میری درخواست میر با ننج نمازیں کم کردی تمکیل حضرت موی " کے پاس واپس آیا اور میں نے کہا یا نیج نمازیں کم کر دی گنیں حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری امت اس کی بھی طاقت تہیں رکھتی اپنے رب کے پاس واپس جائے اور کمی کی ورخواست سیجئے ہیں میں حضرت موتل اور اپنے رب کے مابین آتا جاتا رہا یہاں تک کدامتد تعالیٰ نے قرمایا اے محمر ﷺ ہر رات اور دن میں پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز کا دس گز تواب ہے تو یہ پچاس ہو گئیں جو شخص کسی نیکی کا ارادہ َ سرتا ہے تو ایک نیکی اس کے نامہُ اعمال ہیں لکھدی جاتی ہے خواہ وہ اس کو نہ کرے اور اً سرارادہ کے ساتھ کربھی لیت ہے تو اس کیلئے دس نیکیا ل معلی جاتی میں اور جو تخص بدی کا اراد ہ کرتا ہے لیکن وہ بدی اس سے واقع نہیں ہوئی تو اس کے نامہ ا اعمال میں کوئی گناہ نبیں تھیا جا تا اورا گروہ اس بدی کوجس کا ارادہ اس نے کیاتھا کرگز رتا ہے تو صرف ایک گناہ مکعد جاتا ہے میں اس تھم کے بعد پھرواپس آیا اور حضرت موگ تک پہنچ اوران کوخبر دی انہوں نے بھر مجھ ہے کہا کہ جائے اور کمی کی درخواست سیجئے نبی کریم ﷺ فر، تے ہیں میں نے کہا کی ہار میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا یہاں تک کہ مجھ کواس

ہے حیااور شرم آگئے۔(ملم)

یعنی ہار ہار تخفیف کا سوال کرنے ہے شرم آئی۔

﴿ ١٣﴾ حضرت ابوذرگی روایت میں ہے کہ جب میں آخری مرتبہ حضرت مویٰ آ کے پاس آ با اور انہوں نے جھے سے تخفیف کو کہا تو میں پھر حضرت حق کی جناب میں صاضر جوا تو القد تعالی نے فر مایا یہ نمازیں تعداد میں پانچ میں اور اجروثو اب میں پیچاس میں کیوں کہ میرے یاس بات بدلانہیں کرتی۔ (بناری مسلم)

یعنی علم تبدیل نبیں ہوتا اداکر نے کے اعتبار سے اگر چہ پانچ نمازیں رہ گئیں لیکن

تواب میں اب بھی وہ پچاس ہیں۔

🗬 🦃 حضرت امام جعفرانے باپ امام محمد ہو قرے روایت کرتے ہیں کہ ا یک شخص قرلیش میں ہے میرے والدامام زین العابدین کے بیاس آیا تو میرے والد نے اس ہے کہا کیا ہیں تم کورسول اللہ ﷺ کی کوئی ہت سناؤں اس نے کہا ہاں سن ہے آ ہے نے فرمایا جب نبی کریم ﷺ بیمار ہوئے تو ان کی خدمت میں حضرت جبرئیل حاضر ہوئے اور انہوں نے کہاا ہے محمد ﷺ مجھ کوانڈر تعالی نے آپ کی اُس عزت وعظمت کے اعتبار ہے آپ کی خدمت میں بھیج ہے جوعزت وعظمت آپ کیلئے مخصوص ہے اور وہ آپ سے وہ بات دریافت کرتا ہے جس بات کو وہ آپ ہے بھی زیادہ جا نتا ہے وہ فرما تا ہے تم اپنے کو کیسایا تے ہو۔ بعنی آپ کے مزاج کیے ہیں ہی کریم ﷺ نے جواب دیا اے جرئیل میں اپنے کو مغموم اور مکروب یا تا ہوں پھر دوسرے دن حضرت جبر ٹیل آئے اور آپ نے یہی جواب دیا کئم اور تکلیف میں مبتلا یا تا ہوں پھر تیسرے دن حضرت جبرئیل آئے اور آپ نے وہی جواب دیا کئم اور تکلیف میں یا تا ہول حضرت جرئیل کے ساتھ ایک فرشتہ آیا جس کا نام اساعیل تھا بیفرشتہ ایک لا کھ فرشتوں کا سر دارتھا اور اس کے ماتحت ہرایک فرشتہ ایک ایک لا کھ فرشتوں کا سردار تھا اوراس اساعیل فرشتے نے حاضری کی اجازت جا بی آپ نے اس كا حال دريا فت كيا حضرت جبركيل في عرض كيابيد ملك الموت هي سيا جازت طلب کرتا ہے اس نے بھی آپ سے پہلے کس شخص سے اجازت طلب نہیں کی اور ندآپ کے بعد کسی ہے اجازت طلب کرے گا'نبی کریم ﷺ نے فر مایا اس کواجازت دو سوجر کیل نے اس کو حاضری کی اجازت وی اس نے آپ کوسلام کیا ورعرض کیا اے محمد ﷺ التہ تعالیٰ نے جھے کو بھیجا ہے اگر آپ جھے کو تھم دیں کہ میں آپ کی روح قبیل کروں توقیض کروں گا اورا گر آپ جھے کو تھم دیں کہ چھوڑ دوں تو میں چھوڑ دونگا۔ آپ نے فرمایا کیا میں جو تھم کروں گا تو وہی کرے گا ملک الموت نے عرض کیا ہاں جھے کو یہ تھم دیا گیا ہے اور یہی کہا گیا ہے کہ میں آپ کی فرمانیز دائی کروں امام زین العابدین فرماتے ہیں حضور کھی نے جرئیل کی طرف ویکی ایم جو کی العابدین فرماتے ہیں حضور کھی نے جرئیل کی طرف ویکی ایم جرئیل کے طرف ویکی ایم جو کی ملاقات کا مشاق ہے پس آپ نے اس کی ملاقات کا مشاق ہے پس آپ نے کہا جس کام کیلئے مقرر کیا گیا ہے اس کو پورا کر چنا نچواس نے آپ کی ملک الموت سے فرمایا تو جس کام کیلئے مقرر کیا گیا ہے اس کو پورا کر چنا نچواس نے آپ کی ملک الموت سے فرمایا تو جس کام کیلئے مقرر کیا گیا ہے اس کو پورا کر چنا نچواس نے آپ کی مرفح قبیل کرلی۔ (بیٹی فی شعیب الایمان)

یہ روایت طویل ہے گرہم نے حسب ضرورت مختفر کردی ہے مغموم اور مکروب اس غرض سے فر مایا کہ امت کی بخشش اور میرے بعد جو واقعات رونما ہونے والے ہیں ان کی وجہ سے غمز وہ ہوں۔

و ۱۳ کی درمت اور اس نے خدمت اقدی میں فاقد کی شکایت کی کریم الفائی کی کریم الفائی کی کریم الفائی کی کارت کی کی جردوسرا آیاس نے راستوں کی بدائنی اور اس نے خدمت اقدی میں فاقد کی شکایت کی پھردوسرا آیاس نے راستوں کی بدائنی اور لوث مار کا ذکر کیا نی کریم الفائی نے فرمایا اے عدی کی خرد میں خواج کی جھوٹا سا قافلہ جروست چیے گا اور خاند کعبہ کا طواف کرے گا اور اس کوراستہ میں سوائے الند تعالی کے کسی کا خوف ند ہوگا اور اگر تبہاری عمر دراز ہوئی تو تم کسر کی کے فرزانے فتح کرلوگے اور اگر تبہاری عمر دراز ہوئی تو تم کسر کی کے فرزانے فتح کرلوگے اور اگر تبہاری عمر دراز ہوئی تو تم کسر کی کے فرزانے فتح کرلوگے اور اس تلاش میں نظے گا کہ کوئی اس سونے یا چاندی کو قبول کرنے والا نہیں سلے گا اور ب اللہ تعالی شک ایک دن تم میں ہے ہرا کے فیض اللہ تعالی سے اس حال میں ملا قات کرے گا کہ اس اللہ تعالی خرف خدا کے دوسلے بن کر ترجمہ کرے کہ اللہ تعالی خرمار کے دوسلے بن کر ترجمہ کرے کہ اللہ تعالی عرض کرے گا کہ میں نے تیرے پاس رسول نہیں بھیجا 'چوراللہ تعالی ارشاد فر مائے گا کہ میں نے تیم کو خرف کر سے بندہ اپنی دیا اور اپنے فعنل سے نہیں نواز ابندہ عرض کرے گا بے شک ایسا ہو پھر سے بندہ اپنی دیا اور اپنے فعنل سے نہیں نواز ابندہ عرض کرے گا بے شک ایسا ہو پھر سے بندہ اپنی دیا اور اپنی دیا اور اپنے فعنل سے نہیں نواز ابندہ عرض کرے گا بے شک ایسا ہو پھر سے بندہ اپنی دیا اور اپنی دیا اور اپنی فی از اور نورا ہے فعنل سے نہیں نواز ابندہ عرض کرے گا بے شک ایسا ہو پھر سے بندہ اپنی بندہ اپنی دیا اور اپنی فیکا کہ میں سے نہیں نواز ابندہ عرض کرے گا بے شک ایسا ہو پھر سے بندہ اپنی بندہ اپنی

دائیں جانب اور بائیں جانب نظر ڈالے گاتو دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی اس کو دوز خ نظر آئے گی۔

نی کریم و ایک کیمورکا کلاائی کے کوئی ایک سے اپنے آپ کو بچاؤ کی کھی نہ ہوتو ایک کیمورکا کلاائی خیرات کرو کی کو کھوڑا ہی کی کوئیس رہ ہوتو یا گیز و کلام بی کے ذریعہ آگ ہے نیجنے کی کوئیش کرے حضرت عدمی بن حائم فر انتے ہیں ہی نے اپنی زندگی ہیں جیرہ سے قافلوں کو آتے دیکھا کہ وہ کعبہ کا طواف کرنے آتے تھے اور راستہ ہیں ان کوکوئی خطرہ سوائے خدا کے خوف کے نہیں ہوتا تھا 'اور ہیں ان لوگوں ہیں سے ہوں جنہوں نے کسری بن ہر مزکے خزانوں کو گئے کیا 'اور اگرتم لوگ زندہ رہ ہوتی دیکھو گے گئے کیا 'اور اگرتم لوگ زندہ رہے تو حضرت ابوالقاسم مقط کی وہ بات بھی پوری ہوتی دیکھو گے کہا 'اور اگرتم لوگ زندہ رہ کے کر نظے گا'اور کوئی تجول کرنے والا نہ طے گا۔ (بناری)

مطلب ہے کہ پھلوگوں نے مفلس اور بدائی کی شکایت کی تھی اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ چند دن کی باتھی ہیں اسلام کی ترتی اور عروج کے ساتھ یہ با نیس ختم ہوجا کیں گی حضرت عدی جواس روایت کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں بعض پیشین گوئیاں تو حضور دینے کی مقر اس نے ویکھ لیس اور بعض جو جے گا ویکھ لے گا واکس با کیس دوز ن نظر آئے گیا یعنی جب جت قائم ہوجائے گی تو پھر ہر طرف عذاب کے سوااور کیا ہے یا بھیر وکلام کا یہ مطلب کہ سجان اللہ الجمد للہ بھٹرت پڑھا کرویا یہ کہ لوگوں سے انجی اور بھلی بات کیا کرو کیوں کے بھلی بات کیا کرو

(12) .... حضرت ایمن مسعود نی کریم مظاہر روایت کرتے ہیں کہ آپ
سے کی نے دریافت کیا یارسول اللہ مظامحود کیا ہے آپ اللہ نے فرمایا جس دن اللہ تعالی
کری پر نزول اجلال فرمائے گا تو کری ہیت اللی ہے چرچ ہولے گی حالاس کہ کری کی
بڑائی اوراس کے پھیلاؤ کا بیعالم ہے کہ آسان وزین کے درمیان کی وسعت ہے ہی کہیں
نیادہ ہے تم سب اس دن برہنہ اور غیر مختون حاضر کئے جاؤ کے سب سے پہلے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے بہنائے جا کیں کے اللہ تعالی فرمائے گا میر نے شال کو کپڑے
بہنائے جا کیں پس جن کی جادروں میں سے دوجادریں سفیدرتگ کی لائی جا کیں گی پھر

مق م پر کھڑا ہوں گامیرے اس مرتبہ پر پہلے اور پچھلے غبطہ کریں گے۔(داری)

کری پرنزول اجلال کا مطلب ہے کہ حضرت حق تعانی اس دن کری پر سے
تہ بیرا مور فر مائے گا کری عرش سے جیموٹی ہے ہیبت الہی سے کری کی جو حالت ہوگی اس کو
پڑ چڑا ہٹ سے تعبیر کیا ہے جیسے نئے پٹک یائے کو وے میں سے آ واز نگلتی ہے حضرت
ابراہیم کے متعمق مشہور ہے کہ ان کوایک کا فر با دشاہ نے سزاد ہے وقت بر ہند کیا تھا اس لئے
قیامت میں ان کوشرف لباس سے مقدم کیا گیا 'پہلے اور پچھلے بعنی مقام مجمود عطا ہونے پر
سب کو غبطہ ہوگا'اور سب اس کی خواہش کریں گے کہ ہم کو یہ مرتبہ حاصل ہوتا۔

﴿ ١٧﴾ حفزت ابوسعید خدریؓ نی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس جرکیل نے آ کر مجھ سے کہا کہ آپ کا رب فرما تا ہے کیا آپ کومعلوم ہے کہ آپ کے ذکر کو میں نے کرکو میں نے کس طرح بلند کیا ہے میں نے کہا اللہ ہی جا نتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میراذ کرنہیں کیا جا تا گرآپ کا ذکر بھی میرے ذکر کے ساتھ کیا جا تا ہے۔ (ابویعل۔ ابن حبان) مثلاً اذان اور ٹماز میں یا کلمہ تو حید میں ۔۔

﴿ الله تعالی فرما کی مسرت ابن عبال فرماتے ہیں الند تعالی فرم ہے گھر ﷺ پروتی ہیں کہ میں ستر ہزار آ دمیوں کوئل کیا تھا اور میں نے حضرت کی بن زکر یا عبیہ السلام کے بدلے میں ستر ہزار آ دمیوں کواورستر ہزار کوئل کروں گا۔ ( ما کم ) تیر نے والے کے بدلے میں ستر ہزار آ دمیوں کواورستر ہزار کوئل کروں گا۔ ( ما کم ) لیعنی حضرت کیجی کے مقتولین کے سے دو گئے۔

﴿ ۱۸﴾ حضرت ابوامامہ کہتے ہیں ارشاد فرمایا رسول القد ﷺ نے کہ میرے رب نے میرے میرے میرے میرے میرے میرے میں منے میرے میا منے میہ بات بیش کی تھی کہ وہ میرے لئے مکہ کی کنگریوں اور منگریزوں کو سونے کا کر دے گر میں نے عرض کیا اے رب نہیں میں تو ایک دن پیٹ بھر کر کھا تا جا بتا ہوں اور آیک دن بیٹ بھر کر کھا تا جا بتا ہوں اور تیرے میا منے عاجزی کردل اور تیجھ کو یا دکروں اور جم دن میر ہوں تو تیری حمد کردل اور تیرا شکر بجالا وک ۔ (احمرتر ندی)

﴿ ١٩﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباسٌ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ارشاد فریاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم ہے فرمایا اے آ دم میں نے اپنی امانت آ سانوں اور زمینوں کے سامنے ہیش کی تھی' سودہ اس کونہیں اٹھ سکے کیاتم اس امانت کو اور جو پچھاس میں

ہےا تھانے کو تیار ہو؟

حضرت آدمؓ نے عرض کیا مجھے اس کے اٹھانے سے کیا نفع ہو گا القد تعالی نے فر مایا اگراٹھ لیا تو اجر دیا جائے گا اور اگر ضائع کر دیا تو عذاب کیا جائے گا۔ حضرت آدمؓ نے عرض کیا ہیں نے اس امانت کواور جوا بچھاس میں ہے اٹھالیا۔ اس واقعہ کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گز راصرف آئی دیر گئی جتنی عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں ہوتی ہے کہ ان کو جنت سے شیطان نے نکلواویا۔ (ابواشیخ)

امانت ہے مراد وہی اونت ہے جس کی طرف سور ہُ احز اب کے آخر میں اشار ہ کیا ہے کیعنی اپنی خواہش کے خلاف احکام الٰہی کی حفاظت۔

﴿ ٢٠﴾ القد تعالى نے فرمایا اے محمد ﷺ میں ال شخص کو آگ کا عذاب نہ کرول گاجس کا نام تیرے نام پر رکھا گیا ہو۔ (دیبی)

اللدنغالی نے حضرت موی تسارشادفر مایا علی جیساعمل کرو کے ویسا ہی بدلہ تم کو دیا جائے گا۔(دیلی)

﴿ ٢٢﴾ حضرت ابن عباسٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے واپ دب سے چند با تیں دریافت کیں اور میں دریافت نہ کرتا تو اچھا ہوتا میں نے عرض کیا اے رب جھ سے پہلے رسولوں میں سے کوئی مردے زندہ کرتا تھا' اوران میں سے کسی کیلئے تو نے ہوا کو مخر کردیا تھا۔ اللہ تعالی نے فر مایا کیا میں نے تم کویٹتم پاکرکوئی ٹھکا نانہیں دیا میں نے عرض نے عرض کیا بے شک پھر فر مایا تم کوراہ کا متلاثی دیکھ کرمیں نے ہدایت نہیں کی میں نے عرض کیا ہے شک پھر فر مایا کیا میں نے تم کوئٹ وست دیکھ کرمال دار نہیں کردیا۔ میں نے عرض کیا ہے شک پھر فر مایا کیا میں نے تم کوئٹ وست دیکھ کرمال دار نہیں کردیا۔ میں نے عرض کیا ہے شک پھر فر مایا کیا میں نے تمہارا سید نہیں کھول دیا کیا تمہارا وہ ہو جھ جس سے تمہاری کرو میں نے بلند نہیں کیا میں نے کہا ہے کہ اے رب یہ سب پھھ تو نے کیا 'پس میں نے اس بات کو پہند کیا کہ میں یہ سوال نہ کرتا تھا ہوتا۔ (مانم نہیں 'این مساکر)

بعنی حضرت کے توجہ دارنے سے معلوم ہوا کہ پہلے نبیوں سے تو مجھے بہت زیادہ دیا گیا ہے اس لئے خیال ہوا کہ ناحق ہی سوال کیا۔ ﴿ ٢٣﴾ عبدالله بن حواله کے واسطے ہے ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ نی کریم ﷺ خواللہ تعام کو خطاب کر کے کیا فر مایا شام کو لازم پکڑوتم جانتے ہواللہ تعالی نے شام کو خطاب کر کے کیا فر مایا ہے اے شام تجھ پر میرا ہاتھ ہے تو تمام شہروں میں سے میرا برگزیدہ ہے تجھ میں اپنے برگزیدہ بندوں کو داخل کروں گا اے شام تو میر سے انتقام کی تلوار ہے اور میر سے عذاب کا کوڑا ہے تو جگہ بی اجتھے لوگوں کی ہے اور تیری بی طرف محشر ہوگا۔ (طبرانی ابن عساکر)

روایت طویل ہے ہم نے اس کو مخضر کر دیا ہے ملک شام کے بہت ہے فضائل حدیثوں میں آئے ہیں۔ان ہی فضائل کی جانب اس حدیث قدی میں بھی اشارہ ہے۔ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کا وہ تو ل نقل کیا ہے جس میں شام کو خطاب کیا ہے۔

﴿ ٢٣﴾ حفزت ابوہرریاہ نبی کریم ﷺ کی معراج کا ذکر کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ جب میں سدر قالمنتمی پر پہنچا تو مجھ سے کہا گیا بیسدر قالمنتمی ہے مجھ سے الله تعالیٰ نے وہاں پہنچنے کے بعد فر مایا سوال کرو میں نے عرض کیا البی آب نے حضرت ابراہیم کو طیل بنایا اور آپ نے حضرت موک " کو کلام ہے نواز ااور آپ نے حضرت داؤ ڈ کو بہت بڑے سلطنت عطا فرمائی اور لو ہا ان کیلئے نرم کردیا۔ اور پہاڑ ان کے لئے مسخر کر ویئے۔حضرت سلیمان کو بہت بڑا ملک عطا فر مایا ان کیلئے جن 'انسان اورشیاطین اور ہوا کو مسخر کر دیا اوران کوابیا ملک عنایت کیا جوان کے بعد کسی کنبیں دیا گیا' حضرت عیسی کوآپ نے تو ریت اورائجیل کاعلم دیا تد ھے اور کوڑھیوں کوان کے ہاتھ ہے شفا دی۔ انکواوران کی ماں کو شیطان رجیم ہے پناہ دی اور شیطان کوان دونوں برکوئی راہ نہیں ٔاللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا میں نے آ یہ ﷺ کوا پنا حبیب بنایا تو رات میں آ پ کوحبیب الرحمان کے لقب ہے یا و كيا آپ كوتمام انسانوں كى طرف رسول بنا كر بھيجا آپ كى امت كواول وآخر كالقب ديا' اور آپ کی امت کیلئے ہرخطبہ میں شرط لگائی کہ کوئی خطبہ جائز نہ ہوگا جب تک اس خطبہ میں سیر شہادت نہ دی جائے کہ آپ میرے بندے اور آپ میرے رسول ﷺ میں میں نے آپ کو پیدائش کے اعتبارے اول اور بعثت کے اعتبارے آخر کیا۔ میں نے آپ کوسیع مثانی تعنی سورہ فاتحہ عطا کی جوآ ہے ہے پہلے کسی نبی کونبیں دی گئی اور میں نے آ پ کوعرش کے خز انو ل میں سے سور واقر و کی آخری آئیش عطا کیں جو آ ب سے پہلے سی نی کوئیں دیں اور میں نے

### 

# رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اصحاب كى فضيلت

﴿ اَ حَفرہ آئے تھے میں نے اپنے رب سے اپنے اصحاب کے بہ ہمی اختلاف کے متعلق سوال کیا تو جھے پروتی کی گئی اے محمد کے اس سے اس اصحاب میر سے نزدیک آسان کے تاروں کی مانند میں کہ بعض بعض سے زیادہ نورانی ہیں گر نورسب میں ہے ہیں جس شخص نے ان کے اختلاف میں سے کہر سے دوہ ہوں کچھ لے لیا تو ہومیر سے نزدیک ہدایت پر ہے حضرت عرق کہتے ہیں اور فر مایارسول اللہ کے نے میر سے اصحاب تاروں کی مانند ہیں ان میں سے تم جس کی ہیروی کروگے ہدایت حاصل کروگے۔ (رزین)

ہدایت اور راہ پانے کیلئے تاروں کی بہترین مثال ہے۔

 بھرت کی ہے مکہ والوں ہے ان کی قر ابت اور رشتہ داری ہے اور اسی بنا پر ان کے بیجے ور

یویال اور ان کے مال مکہ میں محفوظ ہیں اور چونکہ مکہ والوں سے میر ہے نسب کا کوئی عمل

مہیں ہے اس لئے میں نے بیدنیال کیا کہ مکہ والوں پر پچھا حسان کردوں تا کہ اس احسان کی

وجہ سے وہ میر ہے اہل وعیال ورمیرے مال کوشش دوسرے مہاجرین کے محفوظ رکھیں میں

نے یہ مخبری کسی کفریا ارتد اوک بنا پرنہیں کی تھی نبی کر یم بھٹ نے فرمایا حالب تھی جھ کواج زت و ہے کہ

اس نے تمہار ہے سیا منے بچ کہ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ بھی جھ کواج زت و ہے کہ

کہ میں اس من فق کول کردول نبی کر یم بھٹ نے فرمایا کھے فبرنہیں کہ حاطب بدر کے معرکے

میں شریک ہوا ہے اور کی تنہیں معلوم نہیں کہ بدر میں شریک ہونے والوں کوائلد تعالی نے

رحمت کی نظر سے و کی تھے ہوئے فرمایا ہے کہ تمہار اجو جی جائے ممل کروہی ہے اس واقعہ کے

اور ایک روایت میں ہے جو جائے مگل کروہیں نے تمہاری مغفرت کردی ہے اس واقعہ کے

اور ایک روایت میں ہے جو جائے مگل کروہیں کہ اے ایمان والو جولوگ میرے اور تمہارے

بعد سورہ محتحہ کی ابتدائی آئیتیں نازل ہوئیں کہ اے ایمان والو جولوگ میرے اور تمہارے

ہم نے روایت کو مخضر کردیا ہے حاطب بن ہتعہ نے مسلمانوں کے حالات کی مکہ کے کف رہے مخبری کرنی جا ہی تھی اور خفیہ طور ہے ایک عورت کے ہاتھ خط بھیجا تھا عرب کی عور نیس سر کے بالوں کو لیسٹ کر جوڑا بائدھ لیتی تھیں اس عورت نے وہ خط چئے میں چھپالیا اور مکہ کوروانہ ہوئی نبی کریم ﷺ کواللہ تعی لی نے بیروا قعہ بتا دیا آپ نے فدکورہ بالا اصی ب کو روانہ کیا اور روضہ خاخ کا پند بتایا کہ وہال تم کو وہ عورت سے گی چنانچا ہیں ہوا روضہ خاخ کا پند بتایا کہ وہال تم کو وہ عورت سے گی چنانچا ہیں ہوا روضہ خاخ کی بالیا اور وہ خفیہ خط در بار رسمالت میں پیش کردیا گیا۔

سے جھ کو چارشخصوں سے محبت کرنے کا تھم دیا ہے اور فر مایا ہے دہ ہی ان چاروں کو دوست رکھتا ہے جھ کو چارشخصوں سے محبت کرنے کا تھم دیا ہے اور فر مایا ہے دہ ہی ان چاروں کو دوست رکھتا ہے کسی نے کہا یہ رسول اللہ بھی ان کا نام بتا دیجئے آپ نے فر مایا ان چاروں ہیں سے ایک علی میں آپ نے تین مرتبہ حضرت علی کا نام لیا پھر فر مایا ابوذ ر مقدا دُ اور سلمان اللہ نے مجھ کو ان میں آپ نے محبت کرنے کا تھم دیا ہے اور مجھ کو فرخر دی ہے کہ وہ بھی ان کو دوست رکھتا ہے۔ (تر ندی) سے محبت کرنے کا تھم دیا ہے اور مجھ کو فرخر دی ہے کہ وہ بھی ان کو دوست رکھتا ہے۔ (تر ندی)

رکھتے تھے اور آپ کے پاس ابو بکر صدیق بینھے اور کمبل اور سے ہوئے تھے اور اس کمبل کو ایک کانٹے سے جوڑر کھاتھ یکا کیک حضرت جرئیل ملیدالسل میشریف ایک اور الندتوں ک جانب سے سلام پہنچایا اور کہا اے مجمد ہیٹے یہ کیا بات ہے کہ ابو بکر صدیق کو میں و کھتا ہوں کہ انہوں نے کمبل اور دو کھا ہے اور سین پر بج نے گھنڈی کے کائن لگار تھا ہے نبی کر بمانے فر مایا اے جرئیل ابو بکر نے اپناتمام مال میر سے دیئے شرح کر دیا حضرت جرئیل نے عرض کیا اللہ تعلق کی جانب سے ابو بکر گوسل میں مید جیجئے اور ابو بکر سے فرما ہے کہ القدتوں کی ان سے وریافت کرتا ہے کہ تم اس فقر اور مفلسی میں اس سے راضی ہویا دنیدہ ہوا این تمز فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اس بیام کوشکر رو پڑے اور فرمایا کیا جس اپنے رہ سے نا راض ہوسکت ہول کہ حضرت ابو بکر اس بیام کوشکر رو پڑے اور فرمایا کیا جس اپنے رہ سے نا راض ہوسکت ہول میں اپنے رہ سے داختی ہول میں اپنے رہ سے داختی ہوں اپنے رہ سے دراضی ہوں میں اپنے رہ سے دراختی ہول میں اپنے رہ سے دراختی ہوں اپنے رہ سے دراختی ہوں اپنے رہ سے دراختی ہوں۔ (معالم استر بل للبنوی)

## ہ ہ ہ انعامات الہی ہے سوال

﴿ اَ ﴾ حضرت ابو ہر رہے فرماتے ہیں ارشاد فرمایہ نبی کریم ہے ہے نے قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے دنیا کی نعمتوں کے متعمق سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا ہم نے تیرے جسم کو صحت اور تندرتی نہیں عطا کی تھی اور کیا ہم نے تیم کو صحت اور تندرتی نہیں عطا کی تھی اور کیا ہم نے تیم کو صحت اور تندرتی نہیں عطا کی تھی اور کیا ہم نے تیم کو صحت اور تندری کیا تھا۔ (ترندی)

 گا جھے وہ وکھلا جوتو نے و نیا کی زندگی ہیں اپنے گئے آگے بھیجا تھا ابن آ دم پھر وہی عرض کرے گا ہے رب ہیں نے مال جمع کیا اور اس کو بڑھا یا اور جس قد رمیر ہے پاس تھا اس کا اکثر حصہ چھوڑ آ یا ہوں مجھ کو دو ہارہ د نیا ہیں بھیج د ہیجئے تا کہ وہ تمام مال آپ کے پاس لے آ وَل پس جب بیٹا بت ہو جائے گا کہ بندے نے کوئی بھلائی پہلے سے نہیں بھیجی ہے تو اس کو دوز خ میں جھیجنے کا تھم دیا جائے گا۔ (ترندی نے روایت کی اور اس حدیث کو ضعیف بتایا) قیامت میں بندے سے ان احسانات وانعامات کا سوال ہوگا جو دنیا کی زندگی میں اس پر کیا ہے۔ تھے۔ حدیث میں فرج بھیڑ کے بچے کے ساتھ تضییر د ہینے سے مراد تحقیر و تذکیل ہے دنیا میں چھوڑ آ یا اگر اللہ کے راستے میں فرج کرتا تو وہاں یا تا۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت ابو ہر بر ہ ﴿ فَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله تعالى الله تعال

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت عبدامقد بن سلام کی روایت میں ہے کیا تو نے مجھ سے بیوری میں شام کی روایت میں ہے کیا تو نے مجھ سے بیوری میں شدرتی نہیں طلب کی تھی اور میں نے تجھ کو صحت نہیں عطا کی تھی اور کیا تو ہے اپنی قوم کی احجمی بیوی نہیں طلب کی تھی' اور میں نے تیرانکاح اس سے نہیں کراویا تھا۔ (ابواشخ نیمی آ) میں بیعنی جوُمتیں مانگر تھا کیا وہ سب تجھ کوئییں ویتا تھا۔

﴿ ۵﴾ عدى بن حائم فر ، تى بين بى كريم و الله ايك دن اپن تقريم بيل فر مايا ايداو كو الله تعالى كے ففل ليمنى مال بيل سے خيرات كر كے اپنے كو بچا و ہو سكے تو ايك صاع سے يا ماع سے يا ميك مجور كوكڑ ہے ہے مل صاع سے يا ميك محجور كوكڑ ہے ہے مل مل ہر ايك محجور كوكڑ ہے ہے مل جل ہرايك محجور كوكڑ ہے ہے مل جل ہرايك محجور كوكڑ ہے ہيل ہيل ہن ہرايك محجور الله ہو الله ہے اور وہ اس سے كہنے والا ہے كيا ہيل ہن ہے كومنتاد كھي نہيں بنايا تھا كيا ہيل نے صاحب مال واولا دنييں بنايا تھا كيمرتونے كيا آگ جي جيجا يہ بند ہ دائيں بائيں جانب و كھے گا آگے چيچے د كھے گا اور كوئى چيز نہ پائے گا كھراس اللہ ہو كي اللہ ہو كي اللہ ہو كي اللہ ہو كي كوئر اللہ ہو كا جواس كے مند كے سامنے ہوگى لوگو! آگ ہے جي الميک محجور کے مند كے سامنے ہوگى لوگو! آگ ہے جي الميک محجور کے مند كے سامنے ہوگى لوگو! آگ ہے جي الميک محجور کے مند كے سامنے ہوگى لوگو! آگ ہے جي الميک محجور کے مند ہو سكے تو اچھى بات بى كہو۔ (احرا طرانی)

روایت کو مختفر کرویا ہے صاع ایک پیانے کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو ہو سکے صدقہ اور خیرات کے ذریعیہ دوزخ سے نجات حاصل کرو۔

﴿ ٢﴾ ﴿ ابوسلمه بن عبدالرحمان بن عوف کی روایت میں ہے کہ مدنیہ منورہ میں بنی کریم ﷺ کی کا جاتوں کی حفاظت کی کی کا حالاں کہ کوئی ترجمان یا کوئی پردہ تمہارے کیلئے کچھ آگے بھیجا کرواس ون اللہ تعالیٰ کے گا حالاں کہ کوئی ترجمان یا کوئی پردہ تمہارے اوراس کے درمیان نہ ہوگا۔ کیا تھے کو مال نہیں دیا گیا تھے پر اپنا فضل نہیں کیا تو نے اپنے لئے آگے کیا بھیجا پس اس وقت وا نہیں ہائیں جانب دیکھے گاتو پجھنظر ندآ کے گاسا منے دیکھے گاتو سوائے جہنم کے پجھنظر ندآ ہے گاسا منے دیکھے گاتو سوائے جہنم کے پجھنظر ندآ ہے گا۔

یں جوشخص طافت رکھتا ہے وہ اپنے کو دوز خ سے بچائے اگر چہ ایک تھجور کے ککڑے بی ہے ہو۔(الاتحاف السدیہ)

﴿ ﴾ ﴾ ۔ حضرت ابن عبال نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ روقی اور گوشت اور میٹھی تھجوراور پکی اور کی تھجوروں ہے قیامت ہیں موال کیا جائے گافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے بہی وہ تعتیں ہیں جن کوالقد تعالی نے فرمایا ہے فکم گئٹ شنگ یُو مَنِیدِ عَنِ النَّعِیْمِ 0

یہ بات صحابہ کرام رضوان القدت کی جمین پر بہت گراں ہوئی اور وہ بہت پر بہت گراں ہوئی اور وہ بہت پر بیثان ہوئے مرکار نے فر مایا جب بھی تم کوال جم کی نعمیں حاصل ہوں تو بسم اللہ پڑھ لیا کرواور جب کھا کرفارغ ہوا کروتو یہ دعا پڑھو اللہ خد شد لیل یہ اللہ ی کھوا شبعنا و اَنْعَمَ عَلَیْنَا وَ اَفْضَلَ طیدوعاء الله تعمولی جروں سے کافی ہوجائے گی۔ (این حبان جرانی) صحابہ یہ س کر پر بیٹان ہوئے کہ دوز مرہ کی معمولی چیز وں سے بھی سوال ہوگا نبی کریم ہے تھی نے فر مایا اگر کھانے سے جہلے بسم اللہ اور کھانے کے بعد میدوعا پڑھ لیا کروتو پھرسوال کا ڈرئیس۔



# عقل کی بیدائش اوراس کی فضیلت

﴿ ا﴾ حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے وہ نبی کریم ہیں ہے روایت کرتے ہیں کہ جب القد تع لی نے عقل کو پیدا کیا تو ارش وفر مایا کھڑی ہووہ کھڑی ہوئی پھر فر مایا پیٹے پھیراس نے پیٹے پھیری پھر فر مایا مندس منے کراس نے مندسامنے کیا پھر فر مایا بیٹے وہ بیٹے گئی اس تھیل تھے ہے ہوئے گئی اس تھیل تھے ہے اس تھیل تھے ہے اور نہ کمال بیل بچھ سے زیادہ اور نہ کمال بیل بچھ سے زیادہ اور نہ کمال بیل بچھ سے زیادہ اور نہ کمال بیل بچھ سے اچھی بیدا کی تیری ہی وجہ سے عبادت قبول کروں گا۔ تیری ہی وجہ سے فو بیوں بیل تیری ہی وجہ سے عبادت قبول کروں گا۔ تیری ہی وجہ سے واب کروں گا تیری ہی وجہ سے عبادت قبول کروں گا۔ تیری ہی وجہ سے میں بہی ناجاؤں گا تیری ہی وجہ سے عماب کروں گا تیری ہی وجہ سے عماب کروں گا تیری ہی وجہ سے عماب کے اس حدیث کی وجہ سے نواب ہے اور تیرے ہی سبب سے عذاب ہے۔ (بیہتی عماء نے اس حدیث کی صحت بیں کام کیا ہے ) مطلب بیرے کے عقل ہی پر ہرفتم کے احکام جاری ہوتے ہیں۔

## مكروبات ومحرمات

﴿ ﴾ حضرت عبدالقد بن مسعودٌ کہتے ہیں فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ القد تعی کی فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ القد تعی کی فرما تا ہے کہ زکاہ البیس کے تیروں میں سے ایک زہر بیاہ تیر ہے جس نے میر نے میر نے فوف سے اس کو ترک کر دیا تو میں اس کے ایمان میں ایسی صفات ببیدا کردوں گا جس کی مذت و حلاوت وہ اپنے قلب میں محسوں کرے گا۔ (طبرانی)

لیمنی نگاہ کی حفہ ظت کر ہے اور جن چیز وں کا دیکھنا حرام ہے ان کو نہ دیکھے تو ایسے مختاط بندے کے ایمان کو ایک خاص کیفیت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے مطلب سے ہے کہ گنا ہوں سے جوائیان میں ضعف پیدا ہوتا ہے اس کو توت سے بدل دیا جاتا ہے۔ گنا ہوں سے جوائیان میں ضعف پیدا ہوتا ہے اس کو توت سے بدل دیا جاتا ہے۔ ﴿۲﴾ حضرت شداد بن اول کہتے ہیں فرمایا نبی کریم ﷺ نے القدیق کی ہے۔

رہے ہے۔ اللہ میں ایک کہ اور بھلائی کرنے کولازم کر دیا ہے بہاں تک کہ اگر سی کولل ہم کردیا ہے بہاں تک کہ اگر سی کولل بھی کرنا ہوتو بھلے طریقہ سے تل کہ واور اگر کسی جانور کوؤنے کروا تب بھی اچھی طرح وزئے کیا کرواور تم بیس ہے ہرایک کولازم ہے کہ وقت اپنی چھری کو تیز کرلیا کرے اور ذبیجہ کو آرام دیا کرے۔ (مسلم)

یعنی قصاص وغیرہ میں اگر سی کوئل کرنا ہوتو تھا کیف نہ پہنچائے ہوا رہیز ہوتا کے قل میں ایذ اند ہواسی طرح جانور کے ذکہ کرنے میں چھری تیز کر لے تا کہ جانور وہ تکایف نہ ہوااور کھال اتار نے میں جلدی نہ کرے بلاہ جب جانور شعند اموج نے جب کھال اتار ۔۔۔ ہوت کی تو آپ کے ہمراہ طفیل بن عمروالدوی نے بھی ہجرت کی اور طفیل کے ہمراہ ایک اور مجمعت کی تو آپ کے ہمراہ طفیل بن عمروالدوی نے بھی ہجرت کی اتفاق ہے وہ شخص بیار ہوگی مخص نے بھی جوانمی کی قوم میں ہے تھا اس نے بھی ہجرت کی اتفاق ہے وہ شخص بیار ہوگی اور بیاری کی تکلیف سے گھیرا کران نے چھری ہے اپنی انگیوں کے پور دے کاٹ ڈالے اور اس کے باتھوں سے اتنا خون گیا کہ آخر کارم گی انظیل نے اس شخص کوخواب میں و یکھا کہ وہ اچھی ہیئت میں ہے اور دیکھ کہ اس کے دونوں ہاتھ ڈھکے ہوئے ہیں طفیل بن عمر نے دیں ہے دریافت کیا کہ تیرے دیا ہے تیرے ساتھ کیا گیا۔

اس نے جواب ہیا کہ لقدتی لی نے اپنے نبی ﷺ کے ساتھ بجرت مرنے کی وجہ سے میری مغفرت مردی۔ میں نے کہا جہ تیے ہے ہاتھوں کو میا ہوا ان کو میں ڈھکا ہوا دیکھتا ہول ۔ اس نے کہا ہم تعمق مجھے بہ کہا گیا ہے کہ جس کوقہ خراب کرئے آیا ہے اس کو جمعی کے جس کوقہ خراب کرئے آیا ہے اس کو جمعی کے جس کریم ﷺ کوسنایا آپ نے اس واقعہ کو سندی کریم ﷺ کوسنایا آپ نے اس واقعہ کوسنایر وی اللہ اس کے دونوں ہاتھ ان کی بھی بخشش کردے۔ اسمام)

زخموں کی آکلیف کو برداشت نہ کر ۔ کا ججرت کی وجہ ہے اس کو بخش تو دیا گیا لیکن ہاتھوں کو اس حالت میں دکھ یا گیا آخر ہی کریم ہی نے باتھوں کی بخشش کیا بھی بھی دعا کی ۔ ہی ہم بھی اللہ تعالی ہی ہے اس بات کی اجازت دی ہے کہ میں اس مرغ کا حال بیان کروں جس کے پاؤں تو زمین تک پنچ ہوئے ہیں اور اس کی مردن عرش البی کے پنچ ہیں اور وہ خدا کی تعریف ان افسان ارشاد افسان کرتا ہے شبخواں کی ما اغطمک حضرت حق تعالی اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں گر جو شخص میرے نام کی جھوٹی قتم کھاتا ہے وہ میری عظمت کو نہیں جانا۔ (ابو شیخ)

یہ کوئی فرشتہ ہے جس کومرغ کی صورت میں پیدا کیا ہے یا مرغ بی کو بیکلمات

تعلیم کئے گئے ہیں' بہر حال جھوٹی قشم کھانے والوں کیلئے بخت وعید ہے۔ ﴿ ۵﴾ اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا میرے بندوں کا مثلہ نہ کیا کرو۔ (احمہ) کسی کی شکل وصورت بگاڑنے کومثلہ کہتے ہیں زمانہ جا بلیت میں لوگوں کے ناک کان کا ٹاکرتے ہتھے۔

﴿ ٢﴾ القد تعالى فرما تا ہے بہلی نظر تو تیرے لئے ہے کیکن دوسری کا کیا حال ہے۔(ابواشیخ)

یعنی اگریسی غیرمحرم پراچا تک نظر جا پڑے تو قابل عفوہے کیکن دوبارہ اگر تصدا دیکھے تو مواخذہ ہے۔

﴿ ﴾ حضرت ابو ہرمیرہ نی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ القد تعالیٰ فر، تا ہے این آ دم اگر تیری آ نکھ میری حرام کی ہوئی چیز وں کے دیکھنے پر جھگڑا کر ہے تو میں نے دوڈھکنوں سے تیری امداد کی ہے ان کو بند کر لیا کراورا گر تیری زبان میری حرام کی ہوئی چیز وں پر تجھ سے جھگڑا کر ہے تو میں نے اس کیلئے بھی دو بند کرنے والی چیزیں تیر ہے لئے بناوی ہیں ان کو بند کر لیا کر۔(دیلی)

روایت کوخفیر کردیا ہے۔ ڈھکنوں سے مراد پلیس اور ہونٹ ہیں۔

﴿ ﴾ حضرت حسن بھرئ مرسلا روایت کرتے ہیں کہ شراب پینے والا جب قیامت کے دن ہ ضر آیا جائے گا تو وہ نشد کی حالت ہیں ہوگا القد تعی لی فرمائے گا تیرے لئے خرابی ہوتو نے کیا پیا ہے؟ بیوعش کرے گا شراب بی ہے ارش دہوگا کیا ہیں نے تھھ پر شراب کوحرام نہیں کیا تھا یہ کیے گا ہال حرام تو کی تھی ایس اس کو آگ میں ڈالنے کا تھم دیا جائے گا۔ (عبدالرزاق)



### علامات قيامت

ابونواس بن سمعانٌ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے وجال کا ذکر کیا اوراس کی تفصیلات بتا کمیں آپ نے بیجھی فرمایا کہ جوکوئی اس کو یائے تو وہ اس پرسور ہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے میآ بتیں اس کے فتنہ ہے بناہ دینے والی ہیں " ب نے فر مایا وہ عراق وشام کے درمیان نکلے گا اے امتد کے بندو ثابت قدم رہنا صی ہوئے دریا فت کیا یارسول القدو ہ کتنے روز تک زمین پررہے گا آپ ﷺ نے فرمایا جالیس روز تک ان جالیس دونوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا اور باقی دن عام دنول کی طرح ہوں گےصی ہے ٌنے عرض کیا یارسول الله کیا سال بھر کے ون میں ایک ہی ون کی نماز پڑھیس گے آپ نے فر مایا نہیں انداز ہ لگا کر پورے سال کی نمی زیڑھنا پھر آپ نے مزید ذکر کرنے کے بعد فرمایا اس حال میں حضرت عیسیٰ کواللہ تعالیٰ بھیجے گا حضرت سیح ابن مریم ومثق کےشرقی مینارے کے قریب نازل ہوں گے دو جا درون کے درمیان آپ کی تشریف آ وری ہوگی حضرت ابن مربیم د وفرشتوں کے بروں براینے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے جب آپ سر جھکا نمیں گے تو آ پ کے سرے قطرے میکتے ہول گےاور جب سراونی کریں گے تو قطرے موتیول کی طرح ان پر ہتے ہو گے حضرت مسلح ابن مرینم وجال کے تبعین کوفق کریں گے اور مقام لدیر د جال کونٹل کریں گے پھر حضرت عیسی ان لوگون کے پیس پہنچیں گے جوفتنہ د جال ہے محفو ظ رہے ہوں عے حضرت عیسیٰ علیہ ا سلام ان لوگوں کے پیس پہنچییں گے اور ان ہو گو**ں** کے منہ سے غبارصاف کریں گے اور ان کے مراتب سے جو جنت میں معنے والے ہول گے ان کوآ گاہ کریں گےای حال میں ہول گے کہ امتد تعالیٰ کی وقی ان کو پہنچے گی اور خدا تعالیٰ ان کو تھم دے گا' کہ میں نے اپنے بہت ہے ایسے بندے کالے میں کہ جن سے جنگ کرنے ک کسی کوطا فت نبیس ہےتم اپنے ساتھیوں کوطور پر لیے جاؤ اوران کی حفاظت کرواوراللہ تع کی یہ جوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندز مین ہے دوڑیں گے یاجوج ، جوج کی تفصیل فر مانے کے بعد پھر آپ نے ن کے مرنے اور حضرت میسی کے طور پر سے اتر نے کا ذکر مرفر مایا اور اس زمانے کی خیر وہر کت کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں فر مایا کہ ایک پوئیس وہ ہوا ہے گی جس سے ہرائیک مسلمان مرد اور عورت کی روح قبض کر لی جائے گی اور دئیا میں بدترین ہوگ رہ جائیں گئی گئی گئی ہوگے ۔ اور بازارول میں بے حیائی اس طرح علی الاملان ہوگی جس طرح گدھے کرتے ہیں یہاں تک کہ ان لوگوں پر قیامت تائم ہوگی۔ (مسم)

ہم نے روایت کو خضر کر دیا ہے۔

(۲) حفرت بن عرائي کريم الله سے روایت کرتے بیں کہ اللہ تعالی نے ایک مرغ پیدا کیا جس کے پروں کومو تیوں اور زیر جداور یا قوت ہے آ راستہ فرہ یا ہے اس کا ایک پرمشر ق بیں اور ایک مغرب بیں ہے اس کا سرع ش کے تریب ہے اور پاؤں زبین کے یعی پی پی جب سے بوتی ہے قوہ اپنے پرول کو ہل کر کہت ہے اسٹو خ ف ف وُس رشا اللّه الله الله عنہ وُهُ اس مرغ کی آ واز پرتی م مرغ پر ہواتے اور آ واز نکا لتے بیں جب قیامت کا وان آ ہے گا تو اللہ اس مرغ کوفر ما تیں گرو ہی ہوا ہے اور آ واز نکا لتے بیں جب قیامت کا وان آ ہے گا تو اللہ اس مرغ کوفر ما تیں گیا ہوا ہے اور اپنی آ واز کو بند کرو ہا کی بیت ہوں میں گے کہ قیامت بالکل قریب بیت ہے۔ (ابوالشخ)

یعنی اس مرغ کی شبیع کابند ہونا بھی علامات قیامت میں ہے ہے۔ شبیع کابند ہونا بھی علامات قیامت میں ہے ہے۔

### قيامت

﴿ ﴾ حضرت ابوہریر ؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ امتد تعلی قیامت کے دینے میں سیٹ ریگا اور آسانوں کواپنے دائیں ہاتھ میں لیبیٹ لیگا اور فرمائے گا میں ہادش ہ ہوں کہاں ہیں زمین کے ہادش ہ۔ (بخاری)

ہ تھے ہے ان کی قدرت مراد ہے۔

﴿ \* ﴿ حضرت عبدالله بن عمر نبي كريم الله عن دوايت كرتے بيل قيامت

کے دن ابتد تع کی آسانوں کو لپیٹ لے گا کھران کواپنے دائنے ہاتھ میں لے گا اور فر مائے گا کہاں میں ظالم کہاں میں سرکش کھرزمینوں کو دوسرے ہاتھ میں لے گا' پھر فر مائے گا میں شہنشاہ ہوں کہاں میں سرکش اور متکبر۔ (مسلم)

﴿ ﴿ ﴾ حضرت عبد الله بَن عَمْرَ عداویت ہے کہ یہود کا ایک ملم نی کر یم اللہ کی خدمت میں ماضر ہوا اور کہا اے محد کے اللہ تعال قیامت میں آ انوں کو ایک انگی پر رکھے گا اور زمینوں کو ایک انگی پر اور پہاڑوں اور درختوں کو یک انگی پر اور پہل کے نیج کی مئی کو ایک انگی پر اور تمام محلوق کو ایک انگی پر اور کم انگی و ایک انگی پر اور تمام محلوق کو ایک انگی پر ایم انگیوں کو بل نے گا پھر کے گا کہ میں باوٹ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں لیس نی کر یم ہے اس عالم کے اس کہنے پر تعجب سے بنس پڑے یہ بنسا اس عالم کے قول کی تصدیق کی کہ میں گرا ہے گئی اس عالم کے اس کہنے پر تعجب سے بنس پڑے یہ بنسا اس عالم کے قول کی تصدیق کی کہ کہ اس عالم کے اس کہنے پر تعجب سے بنس پڑے یہ بنسا اس عالم کے قول کی تصدیق کی کہ کے اس کے بیا آ بیت پڑھی و مساقہ ذرا اللہ حق قدر بی و الار طن جہنے تھا گئی سائٹ اور ما الم قیمة و السمو میں مطویات بیمینہ شبخوانه و تعالی عمّا یُشور کو کو ر (عاری مسم)

( بعنی مشرکوں نے املد کی قدر جس پیچ نی جا ہے تھی نمیں پیچ نی ورتم مزیس تیا مت نے دن س کی منمی ہیں ہوگی اور
آسان اس کے دامیں ہاتھ ہیں ہوں گے وہ اس چیز ہے بہت چاک ور جند ہے جس کو س ئے ساتھ شریک کرتے ہو۔
مطلب رہے ہے کہ عالم کو جس طرح پھیلا یا ہے اسی طرح اس کو سمیٹ میں گے جو
سیجھ قرآن میں کہ گیا تھا اس کے موافق اس میبود عالم نے بھی کہا تو آپ نے اس کی نصدیق
فرمائی میمکن ہے کہ قرآن میں ہاتھ اور تھی جس کو کہا گیا ہے تو رات میں اس کو انگلیوں ہے
تجبیر کیا گیا ہو۔

سے کہ اللہ تعالیٰ کریم کے کہ اللہ تعالیٰ کریم کے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کہ بھی نے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ بھی ہے تھا مت میں حضرت آ دم کو خطاب کر کے فرمائے گا اے آ دم! حضرت آ دم عرض کریں گے ارشاد! میں حاضر ہوں اور امر بجالانے کو مستعد ہوں ہر شم کی بھلائی تیرے بی قبضہ میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا دوزخ کے کشکر کو چھانٹ لے حضرت آ دم عرض کریں گے کہ دوزخ کے لشکر یعنی دوزخ میں جانے والوں کی کیا مقدار ہے ارشاد ہوگا ہرا یک ہزار میں سے نوسونانوے اس تھم کا اعلان ہوتے ہی مارے خوف کے بیٹے بیٹر ھے بوجا کیں گا ور حاملہ عورت اپنے حمل کو گرادے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ نشہ ہے بہ وش ہیں حالاں کہ وہ عورت اپنے حمل کو گرادے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ نشہ ہے بہ وش ہیں حالاں کہ وہ

کی نظی چیز ہے ہوں نہ ہوں گے لیکن املد کا عذاب بہت بخت ہے صحابہ نے عرض کیا

یارسول کی وہ ہم میں سے کون ساایک ہوگا آپ نے فر مایا خوتجری حاصل کر و بیٹک تم میں

ہوں گے ہوں اور یا جوٹ ماجوٹ میں ہے ہزار ہوں گے پھر آپ نے فر مایا ہم ہاس ذات

کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ تم تمام اہل جنت کے ایک چوتھائی

ہوں گے صی بہ نے اس بٹ رت کوئ کر اللہ اکبر کا نعرہ نگایا پھر آپ کھی نے فر مایا میں امید

کرتا ہوں تم تمام اہل جنت کے ایک تب ئی ہوں گے پھر ہم نے اللہ اکبر کہ پھر آپ نے فر مایا

میں امید کرتا ہوں کہ تم تمام اہل جنت کے آ دھے ہوں گے اس پر پھر ہم نے اللہ اسر کہ پھر

آپ نے فر مایا کہ تم لوگوں میں ایسے ہوگے جسے سفید رنگ کے تیل میں سیاہ بال یا یوں فر مایا

میں ساہ رنگ کے بیل میں سفید بال۔ (بن رئ مسم)

لیعنی تمام بنی نوع انسان میں تمہاری تعداد بی کیا ہے اس پر بھی جولوگ جنت میں جانے والے میں ان کے آ دھے تم ہوگے۔

﴿ ﴿ ﴾ حضرت عبدالله بن انيس ارشاد فرماتے ہيں ميں نے نبی کريم ﷺ استاہ آب آب ميں نے نبی کريم ﷺ استاہ آب آب ميں آ وازلگا ئيگااس سے سناہ آب آب فرمات عبدالله تقام بندول کواکٹھا کرے گااوران ميں آ وازلگا ئيگااس آ واز کو دوروالا بھی ایس ہی سنے گا جیسے قریب والا فرمائے گا میں شہنشاہ ہوں انصاف کرنے والا ہوں۔ (بخاری تعلیقاً)

سواس سے اعضا اس بند ہے کے اعمال بیان کریں گے پھراس بند سے اور بند سے کلام کو چھوڑ دیا جائے گا' حضور ﷺ فرماتے ہیں یہ بندہ اپنے اعضاء کو کے گائم ہلاک ہواورتم کو دوری ہو بین تنہارے ہی لئے جھگڑ رہا تھا۔ (مسلم)

پہلے بیں مطالبہ کرے گا کہ مجھ پر فرد جرم قائم کرنے کیلئے بیضر دری ہے کہ گواہ ایسے ہوں جن پر مجھے اعتماد ہو جب حضرت حق خود اس کے اعضاء اور جوارح کو گویائی عطا فرہ نمیں گے اور وہ اس کے خلاف شہادت دیں گے تو ان پر بگڑے گا اور ان کو کوسے گا۔ اور کیم میں گئے اور وہ اس کے خلاف شہادت دیں گئے تا میں تو تمہارے ہی بچائے کے جھگڑ اکر رہا تھا اور تم بی نے میرے خلاف شہادت دی۔ کام کوچھوڑ دیا جائے گا بیمنی بولنے کی قوت کولوٹا دیا جائے گا۔

﴿٢﴾ حضرت ابوہریر ؓ فرہ تے ہیں صحابہؓ نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ کیا ہم قیامت میں اپنے رب کود یکھیں گے آپ نے فرہ یا کیاتم دو پہر کے وقت جبکہ آفآب ابر اور باول میں نہ ہوآ فتاب کے دیکھنے میں کوئی شبہ کرتے ہو صحابہ ؓنے کہانہیں پھر آپ نے فره یا کیا جس رات کو ح**یا** ند پورا ہواور حیا ند با دل میں بھی ہو کیاتم حیا ند کے دیکھنے میں شک و شبہ کرتے ہوسحا بٹنے جواب دیانہیں پھرآپ نے فرہ یافشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہےتم جس طرح جا نداورسورج کے دیکھنے میں شبہیں کرتے اسی طرح خدا کے دیکھنے میں بھی تم کواس دن کوئی شبہ ہیں ہوگا۔ پھر فر مایا نبی کریم ﷺ نے التد تعالیٰ ایک بندے کو خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا اے فلال شخص کیا میں نے بچھے کو دنیا میں عزت اور آ ہر ونہیں دی کیا میں نے ہتھ کو تیری حسب منشا ہیوی نہیں دی کیا میں نے اونٹ اور گھوڑ ہے تیرے تابع اور فرماں ہر دارنہیں کئے کیا ہیں نے تبجھ کوسر دار بننے اور لوگوں سے خراج وصول کرنے کا موقعہ نبیں دیا' بندہ ان تمام باتوں کے جواب میں عرض کرے گا بیشک تو نے بیہ سب کچھ عطاکیا پھراللد تعالیٰ فرمائے گا کیا تبخہ کویہ یقین تھا کہ تو مجھ سے ملا قات کرنے والا ہے بندہ کے گانہیں تیری ملا قات کا جھے کو گمان نہیں تھا'ارشاد ہوگا جس طرح تو نے ان تمام نعتول کے باوجود مجھ کو بھلا دیا اور فراموش کر دیا اسی طرح میں بھی آج تیرے ساتھ سلوک کروں گا اور تجھ کو بھلا دوں گا پھر دوسرے بندے سے ای طرح گفتگو کرے گا پھر تیسرے ہے ای طرح ملاقات کرے گا اور یہی فرمائے گا بند وعرض کرے گا اے میرے رے میں تجھ

پرایمان لایااور تیری تب اور تیر ہے رسونوں پرایمان لایااور میں نے نماز پڑھی اور زکو قادی
اور جس قد رتعریف کرسکت ہو کا کرے گا استدفی کی فرما کیں گے اچھ تھر ہم تیر ہے ہے گواہ
طلب کرتے ہیں بندہ اپنے جی ہیں سوپے گا یہاں کون ہے جومیر ہے خلاف شہادت دے
گا مواس کے مند پرمہر کردی ہے گی اور اس کی ران اور اور اس کا گوشت اور اس کی ہذیاں
اس کے اعمال پر گوائی دیں گا اور سیمی ملداس لئے کیا جائے گا تا کہ بندے کوکوئی عذر ہقی
ندر ہے اور سیمن فق کا حال ہے۔ اور سیوہ بندہ ہے جس سے القد تعالی ناراض ہے۔ (مسم)
نبی کریم ہے جانے حضرت حق کے دیکھنے کی چاند سورج سے تشید فرمائی ہے
مطلب سے ہے کہ ویکھنے والوں کوشبہ کی گنجائش شہوگئ بندوں سے ملاقات کر کے اپن نعمیس
یاد دلا تیں گے بعض قوص ف بہدیں گے کہ ہم چھے پر ایمان شرکھتے تھے اور بعض خدا کے
سامنے بھی جھوٹ بولیس گے تو القد تعالی ان جھوٹوں کوخود انہیں کے اعض عکی شہادت سے
قائل کردیگا۔

﴿ ﴾ حضرت الوور گئے ہیں فرمایا ہی کریم ہے نے بیشک میں اس تحفی کو جاتا ہوں جوسب سے ہیچے جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں دوز رخ سے نگے گا اس کے کیے خص قیامت میں لہ یا جائے گا کہ اس کے کرواس کے صغیرہ گناہ پیش کئے جا کی اور اس کے کبیرہ گن ہوں کو اس کے سامنے پیش نہ رو برواس کے صغیرہ گناہ وبیش کئے جا کی اور اس کے کبیرہ گناہ وں کو اس کے سامنے پیش نہ کیا جا گئی اور یہ بندہ کبیرہ گناہ ول کے خیال سے کہاں! اسکوا نکار کرنے کی ہمت وطاقت نہ ہوگی اور یہ بندہ کبیرہ گناہ ول کے خیال سے فرر رہ ہوگا کہ کہیں وہ پیش نہ ہو جا کیں ہی حضرت جن کی جانب سے کہ جا کا کہ اچھا اس بند کے لیلے ہرگناہ کے بدلے ایک ایک نیکی یہ بشارت اور مہر بانی دیکھ کرجندی سے کہ بندہ کے بند کے بیال نہیں و کھی کہاں اور بھی کئے ہے ان کو بیس یہاں نہیں و کھی محضرت کی گا اے رب میں نے بعض انمال اور بھی کئے ہے ان کو بیس یہاں نہیں و کھی محضرت بند کر کرتے ہوئے ہنس پڑے ابو ہر بری گئے میں میں نے دیکھا کہ نیکی کر می کئے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ہنس پڑے بیال تک کہ آپ کی کہیاں نظر آپ کئیں۔ (مسم)

مطلب یہ ہے کہ جنب بندہ دیکھے گا کہ گناہ کی جگہ ٹیکی مل رہی ہے تو خوشی میں آ کر کبیرہ گناہوں کوخود ہی یو چھنے لگے گا' حضرت ابو ہر ریا گانے بیہ جو کہا کہ کچلیاں نظر آنے لگیس تواس کا مطلب میہ ہے کہ عام عادت سے زیادہ بننے کیوں کہ سر کاردوء کم ﷺ کی عام عادت میتھی کہ آ ب کی ہنسی تبسم اور مشکراہٹ سے زیادہ نہ ہوتی 'حضور ﷺ جب بھی بہت زیدہ ہنستے متھے تو صرف کچلیاں نظر آ جایا کرتی تھیں ۔

﴿ ٨﴾ حضرت عبدالله بن عمرٌ سے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ ﷺ نے بیشک اللہ تعالی قیامت کے ون میری امت میں ہے ایک شخص کو عامہ ُ ضائق کے سامنے طلب کرے گا' پھراس کے سامنے تنانوے کاغذر کھے گاہر کاغذ کی لمبائی اتنی ہوگی جہاں تک ا یک آ دمی کی نگاہ پہنچتی ہے پھرالند تعالی اس بندے کو خطاب کرتے ہوئے فر مائے گا کیا تو ان میں ہے کی بات کا انکار کرتا ہے کیا میرے لکھنے والے فرشنوں نے ججھے پر پچھلم کیا ہے پس بندہ کہے گا ہے رہنبیں' پھراللہ تعالی فر مائے گا' کیا ان گنہ ہوں کی فہرستوں کے خدا ف تجھے کوئی عذر ہے بندہ عرض کرے گانہیں اے رب! پھرارشادفر مائے گا ہیئک تیری ایک لیکی ہمارے بیس ہے ورآج بخصر پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ پھر ایک کاغذ کا برزہ نکار جائے گا' اس يرز عش اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ و اشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدٌ عَبْدُهُ ورسُولُهُ لَكُما وَكَار التد تعاتی ارشاد فر مائے گا نامهٔ اعمال تلنے کی جگہ حاضر ہو یہ بند وعرض کرے گا اے پر ورد گا رکہاں بیہ برز ہ اور کہاں وہ کاغذات کا طویار!ارشاد ہوگا تجھ پر کو کی ظلم نہ ہوگا۔ نی کریم ﷺ نے فرمایا پھروزن کیا جائے گا تو ایک پلڑے میں کاغذات کا طومارر کھا جائے گا اور ایک بلزے میں وہ برز ہ رکھا جائے گا۔پس کاغذات کا وہ طو مار بلکا ہوجائے گا اور پید یرزہ بھاری جوگا اور واقعہ بھی ہیہ ہے کہ القد تعالی کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو علتي\_(ترندي ابن ماجه)

مطلب یہ ہے کہ خدا کی تو حید اور اس کے رسول کی رس لت کا قرار ہر چیز پر غالب ہوگا۔

۔ حضرت انسؓ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ القد تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میرے دوستوں کو مجھ سے قریب کردو' فرشتے عرض کریں گے آپ کے دوست کون لوگ ہیں ارشاد ہوگا فقراء مسلمین پس وہ فقراء قریب کردیئے جائیں گے القد تعالیٰ ان سے فرمائے گا میں نے دنیا تم براس لئے تنگ نہیں کی تھی کہ میں تم کو ذلیل کروں بلکہ میں یہ جاہتا تھا کہ تمہارا مرتبہادی بزرگی زیادہ کروں اور آج کے دن تمہاری عزت بلند کروں پس تم مجھ ہے اپنی تمنا کا اظہار کرو پھران کو اندیاء سے جالیس سال پہلے جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ (ابواشیخ)

بہر ایسی دنیا میں محتان رکھنے ہے تمہاری ذلت مقصود نہتھی بلکہ قیامت میں تمہاری عزت وشرافت کا اظہار مقصود تھا۔

﴿ • ا﴾ حضرت ابن عب سُّنی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کی نیکیاں اور اس کے گن ولائے جائیں گئے پھر ایک دوسرے کا بدلہ ہوتے رہیں گے یہاں تک کدا کرس کے پاس ایک نیکی بھی رہجائے گی تو وہ بھی جنت ہیں داخل کر ویا جائے گا۔ (مبرانی)

﴿ ﴾ حضرت انس نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ملائکہ سے ارشاد فر مائے گا میر سے بندوں کے نامہ واعمال کو دیکھوجس کوتم دیکھو کہ جھے سے جنت ، نگنا تھا میں اس کو جنت دیدوں اور جس کوتم ویکھو کہ جھے سے دوز خ سے نیچنے کی دعا کرتا تھا اس کو دوز خ سے نیچنے کی دعا کرتا تھا اس کو دوز خ سے نیچنے کی دعا کرتا تھا اس کو دوز خ سے نیچنے کی دعا کرتا تھا اس کو دوز خ سے نیاہ دیدوں ۔ (ایونیم)

﴿ ١١﴾ حفرت اواه مداور حفرت من داخل ہوگاس کی جہنم کے بل پر بیہ حالت افری شخص جو دوز خ میں داخل سے بغیر جنت میں داخل ہوگاس کی جہنم کے بل پر بیہ حالت ہوگا کہ وہ بیٹ کے بل اس طرح لونتا ہوگا جیسے کسی بچہ کا باپ اس کو مارتا ہواور وہ باپ سے ہوا گتا ہواور دوڑ نے سے عاجز ہووہ بندہ کے گا اے میرے رب ججھے جنت میں پہنچ و ب اور دوز خ سے بچا کے اللہ تقالی این جانب وحی کرے گا اے میرے بندے اگر تھے کو دوز خ سے بچا کے اللہ تقالی این باللہ وہ کی کا این میرے بندے اگر بختے کو دوز خ سے بچا کہ اللہ وہ کا اللہ وہ کا اللہ وہ کا اللہ وہ کا اللہ وہ کی کہ باب وہ کی کرے گا اللہ وہ کا اللہ وہ کا اللہ وہ کا اللہ وہ کہ کا ہاں مجھے تیری و سے وجلال کی صم اگر دوز خ سے بچا کر مجھ کو جنت میں داخل کر وے گا تو میں اپنے تمام گن ہوں کا اقرار کر اوں گا ۔ پس اس کو جہنم کے بل سے گذار دیا جائے گا کہ بندہ جب گذر ہ ہے کا تو خیال کرے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے گنا ہوں کا اقرار کر اوں تو مجھ کو اللہ تق می دوز خ میں لوٹا و سے ۔ پھر اللہ تق کی فر مائے گا اے بندے اپنے گنا ہوں کا آخر ار کراوں تا وہ ہے کو اللہ تق میں نے کوئی گنا وہ جھی نین میں نے کوئی گنا وہ جھی نین کوئی گنا وہ جھی نواللہ تق میں دوز خ میں لوٹا و سے ۔ پھر اللہ تق کی فر مائے گا اے بندے اپنے گنین وہ بھی نواللہ وہ کی گنا وہ گھی نواللہ کی تسم میں نے کوئی گنا وہ جھی نواللہ وہ کوئی گنا وہ جھی نواللہ وہ کے گا ہوں کا قرار کر یہ عرض کر ہے گا ۔ تیری عزت اور جلال کی قسم میں نے کوئی گنا وہ جھی نہیں

کیاا مقد تعالیٰ فر مائے گامیر ہے یا س تیر ہے خلاف گوائی دینے والے موجود ہیں بیخض اپنے دائیں بائیں دیکھے گا تو اس کوکوئی گواہ نظر ندآئیگا۔ بیع ض کرے گامیر ہے گواہ مجھ کو دکھ یئے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی کھال کو گویائی عطافر مادے گا اور اس کا جسم اس کے صغیرہ گن ہ بتائے گا بیع ض کر ہے گا تیری عزت کی تھم کمیرہ گناہ بھی پوشیدہ ہیں ارشاد ہوگا ہیں تیرے گناہ بوب کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں تو اقر ارکر لے تو ہیں تیری مغفرت کر دوں اور جنت ہیں داخل کر دول نور جنت ہیں داخل کر دول نور جنت ہیں داخل کر دول نور جنت ہیں داخل کر دول ہوں ہور جنت ہیں داخل کر دول ہور جنت ہیں داخل کر دول ہور کا میا ہوں کا اعتراف کر ہے گا اور اس کی مغفرت کر دیجا گئے اور اس کو جنت ہیں داخل کر دیا جاتے گا ہوائی کو اور کا کیا حال ہوگا۔ ( محیم ترزی کی طرانی )

الاستوالی نیکی کرنے والوں کوایک میدان میں جمع کرے گا اور فر مائے گا یہ تہاری نیکیاں دن اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کوایک میدان میں جمع کرے گا اور فر مائے گا یہ تہاری نیکیاں اور عمل معروف ہیں میں نے ان کو قبول کر لیا تم ان کو لے لؤبندے عرض کریں گے اے ہمارے معبود اور اے ہمارے سر دار ہم ان نیکیوں کو کیا کریں آپ ہی ان اعمال کے زیادہ مستحق ہیں اللہ تعالیٰ فر مائے گا میں اس معروف کو کیا کروں میں تو خود ہی معروف کے نام سے مشہور ہوں ان کو لیجو کا اور ان لوگوں پر صدقہ کردہ جو گنا ہوں میں لتھڑ ہے ہوئے ہیں 'چنا نجہ یہ لوگ اپنے دوستوں اور اپنے گنا ہگار متعلقین پر صدقہ کردیں گے جن کے گن و بیاڑوں کی مانند ہوں گے وہ گنا ہگاران ان معروف اور نیک کاموں کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گی واز این نبار)

مطلب ہیہ ہے کہ ہم نے تمہارے اعمال قبول کر لئے اور تم کو ہدیہ کے طور پر واپس
کرتے ہیں تا کہ تم اپنے گنہ گار دوستوں پر صدقہ کر دواوران کی بھی بخشش ہوجائے۔
﴿ ١٣﴾ ﴿ حضرت جابر " نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن الند تعالیٰ فر مائے گا جولوگ اپنے کا نوں اور اپنی آ تکھول کو شیطان کے مزامیر سے محفوظ رکھتے تھے ان کو علیحہ و کر و چنانچے ان تمام لوگوں کو مشک اور عبر کے ٹیلوں پر جمع کیا جائے گا پھر ملائکہ سے فر مائے گا ان سے میرک تبیج اور میرکی تجید سنوپس ملائکہ ان لوگوں سے ایسی آوا:
سنیں گے جو بھی کسی سننے والے نے تبیل سنی۔ (دیمی دارقطنی)

یعنی بہلوگ خدا کی شبیع اور اس کی بزرگی ترنم سے پڑھیں گے چونکہ و نیا میں ناجائز آوازوں ہے محفوظ رہے تھے اس وجہ ہے ان کوخوش آوازی ہے نوازا جائے گا۔

حضرت ثوبانٌ نبي كريم ﷺ ہے روایت كرتے ہیں كہ قیامت میں ز مانہ جا ہلیت کے بچھلوگ اینے بتول کواٹھائے ہوئے حاضر ہوں گے ان سے ان کا رب سوال کرے گاوہ عرض کریں گے نہ تو ہمارے پاس تونے کوئی رسول بھیج اور نہ تیرا کوئی امر ہم کو پہنچااگر تیرارسول ہورے پاس آتا تو ہم تیرے بہت ہی فرما نبر داروں میں ہے ہوتے' امتد تعالٰی فرمائے گا بتاؤ اگراب شہیں کوئی تھے دوں تو اس کی تعمیل کرو گے۔ بیکہیں گے ہاں ا ارش دہوگا جہنم میں جیے جا وُ جب بیقریب پہنچ کر دوزخ کا غصہ اوراس کی ہیبت ناک آ واز سنیں گے تو واپس آ کرعرض کریں گے ایے رب ہم کواس سے بچاہئے القد تع کی فر ، ئے گاتم نے نبیں کہا تھا کہ جوتھم ہم کو معے گااس کی تعمیل کریں گے پھرا متدتعالی ہے عہد و پیان ہے کر دو بارہ حکم دے گا کہ جا وُجہنم میں چلے جا وُ رہے پھر پڑھیں گےلیکن متفرق ہوجا کیں گے اور لوث کرعرض کریں گےا۔ رہے ہم جہنم کی حافت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ فرہ ٹیگاتم نے نہیں کہا تھا کہ جو تھم ہم کو ملے گا اس کی تعمیل کریں گے پھرامقد تعابی ہے عہد و پیان لے کر دویا رہ تھم دے گا کہ جاؤ جہنم میں چلے جاؤیہ پھر پڑھیں گےلیکن متفرق ہوجا نمیں گے اورلوٹ کرعرض کریں گئے اے رب ہم جہنم کی طافت نہیں رکھتے اللہ تعالی فرمائیگا ذات کے ساتھ اس میں داخل ہوجاؤ نبی کریم ﷺ فرہاتے ہیں اگر پہلی مرتنبہ داخل ہوجاتے تو دوزخ ان برسدمتی کے ساتھ ٹھنڈی ہوجاتی۔(ن کی ٰعالم)

غالباً وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس خدا کی تو حید کا پیام نہیں پہنچ ہوگا مگر القد کے علم میں یہنچ ہوگا مگر القد کے علم میں رہے نافر مانی کا اظہار کرا دیا جائے گا اور پھران کو دوز خ میں داخل کر دیا جائے گا۔

 اورکسی کویہ بات معلوم ہوجائے کہ میں کس طرح آ ہانوں اور زمینوں کواپٹی مٹھی میں لے کر کہوں گا کہ میں بادشاہ ہوں میرے علاوہ کسی کی بادش ہت نہیں اور میں اپنے بندوں کو جنت اور جو میں نے ان کیلئے سامان تیار کیا ہے وہ بھی وکھا دوں اور وہ در کھے کر اس کا یقین کرلیں اور میں اپنے بندوں کو دوز رخ اور جو میں نے عذاب مقرر کیا ہے وہ وکھا دوں اور وہ اس کا یقین کرلیں کیے بندوں کو دوز رخ اور جو میں نے عذاب مقرر کیا ہے وہ وکھا دوں اور وہ اس کا یقین کرلیں کیکن میں نے قصد ان ہاتوں کو چھپالیا ہے البتدان کا ذکر ان سے کر دیا تا کہ یہ بات معلوم ہوکہ وہ کیے میں اور طبر انی )

لیعنی تین ہاتوں میں ہے ایک تو خودان کی ذات ہے دوسرے جنت تیسرے دوز خُ اگر یہ چیزیں دنیا ہی ہیں طاہر ہو جا نمیں تو کوئی بھی گن ہ نہ کر ہے۔

﴿ ۱۸﴾ حضرت ابن عباسٌ نبی کریم ﴿ یَ اِیت کرتے ہیں کہ قیامت میں ایک بندے کو دوزخ کی طرف تھیٹے ہوئے بیجایا ہائے گا' دوزخ اس کو دیجے کرسٹنے گئے گی' حضرت حق فر مائیں گے تجھ کو کیا ہوگی' دوزخ عرض کرے گی شخص دنیا ہیں مجھ سے بناہ مائل تھ امذات کی فرمائے گامیرے بندے کوچھوڑ دو۔ (دیمی)

﴿ ١٩﴾ حضرت شبیب بن سعد البلوی کی روایت میں ہے کہ قیامت میں ایک بندے کواس کے نامہُ اعمال دیتے جائیں گے تو ان میں اس کو بعض البی نیکیاں نظر آئیں گے جواس نے نہیں کی ہوگی' وہ عرض کرے گا اے میرے رب بیا عمال کہاں سے آئیں گی جواس نے نہیں کی ہوگی' وہ عرض کرے گا اے میرے رب بیا عمال کہاں سے

آئے میں میں نے تو بیمل نہیں کئے اللہ تعالیٰ فر مائے گا پیوگوں کی غیبت کی وجہ ہے ہے کہ وہ تیری غیبت کرتے تھے اور تجھ کو خبر شہوتی تھی۔ (ابوقیم فی المرفہ)

لینی لوگوں کی نیبت کرنے سے تیرے نامہ انمال میں نیکیاں کھی جاتی تھیں۔

﴿ ٢٠﴾ حضرت الوامامة كى روايت بين اس قدرزا كد ہے كه ايك اور بندے كو جب نامه اعمال ديئے جو كيں گئو وہ اس ميں اپنى بعض نيكيوں كونييں پائے گا اور عرض كرے گا اے ميرے رب كي ميں نے فلال فلال نيك كام نہيں كيے بنتھ ارش دہوگا تونے كرے گا اے ميرے رب كي ميں نے فلال فلال نيك كام نہيں كيے بنتھ ارش دہوگا تونے

چونکہ بعض ہوگوں کی غیبت کی تھی اس وجہ سے تیری وہ نیکیاں مٹادی گئیں۔ (خرنطی)

۔ قال یعنی جہاد کیا کرتے تھے غربت کی وجہ سے بادشاہ اور بڑے آ دمیوں تک رسائی نہ ہو عتی تھی' جو حاجت یوری کراسکیں۔

جنرت ابن عمرٌ کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالی اپنے فرشتوں کو تھی ہے کہ اللہ تعالی اپنے فرشتوں کو تھم دے گا کہ ان فقراءمہا جرین کا استقبال کروجن کی وجہ ہے دارالاسلام کی حدود

کی مفاظت کی جاتی تھی فرشے عرض کریں گئے ہم تیرے آسان کے رہے والے اور تیری تشہیع و تقدیس کرنے والے ہم کوان کے سلام اور استقبال کا تھم دیا جاتا ہے امتد تعالی فرمائے گا ہے میری عبادت کرتے تھے میرے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے۔ ان کی وجہ سے دار السلام کے قلعول کی حفاظت کی جاتی تھی اور خطرات کے موقعہ پران سے بچاؤ کا کام لیا جاتا تھا اور ان کی تمنا کیں اور حاجتیں مرتے وقت تک ان کے سینے سے نہیں نکلتی تھیں فرشے ہر ان کی تمنا کیں اور حاجتیں مرتے وقت تک ان کے سینے سے نہیں نکلتی تھیں فرشے ہر درواز سے سے ان پر داخل ہول گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو بسبب اس کے کہتم غابت قدم رہے سوخوب ملا بچھالا گھر۔ (احمر ابولیم)

یہ و ہ معاملہ ہے جو فقراء ومجاہدین کے ساتھ ہوگا۔

﴿٢٣﴾ حضرت اسٌ ني كريم الله ہے روایت كرتے ہیں ایک دن سر كار ہماری مجنس میں تشریف رکھتے تھے ہم نے آپ کودیکھا کہ آپ بنے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ط ہر ہو گئے حضرت عمرؓ نے فر مایا میرے وال باپ آپ پریسے قربان ہول آ ب کوکس چیز نے ہنسایا۔حضور ﷺ نے ارش دفر مایا میری امت کے دو تحص رب العزت کے سامنے جھگڑا کرتے ہونگے ایک شخص کہے گا اے میرے رب اس بھائی ہے میرا وہ جل ولواجواس نے ظلماً مجھے ہے لیا تھ استدنع کی فر مائیگا بیس طرح ہوگا۔اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں رہی ہے کہے گا اے میرے رب میرے گناہ اس پر لاددے۔ نی کریم ﷺ پیر قر ماکررونے لگے اور آپ کی آ تکھیں ہے لگیں پھر آپ نے فر مایا ہے دن ایسا ہی ہے جس ون لوگ اس بات کے بخت محتاج ہول گے کہان کے گناہ کوئی اٹھالے اوراینے ذیمہ لے لے پس اللّٰہ تعالیٰ مظلوم ہے فر مائے گا اپنی نگاہ اوپر اٹھ کر دیکھے جب پےنظر اٹھا کر دیکھے گا تو کے گا اے رب بیہونے اور جاندی کے شہراور بیہ جواہرات کے مکان کون ہے نبی یا کون ہے صدیق یا کون ہے شہید کے ہیں' القد تعالیٰ فرمائے گا جوان کی قیمت ادا کردے بیاس کے ہیں یہ کیے گااے رہاس کا مالک کون ہوسکتا ہے الند تعی کی فر مائے گا تو مالک ہوسکتا ہے یہ کیے گا میں کس طرح مالک ہوسکتا ہوں'ائقد تعالی فرمائے گا اپنے بھائی کو معاف کر دینے ے تو مالک ہوسکتا ہے لیہ کئے گا اے رب میں نے اپناحق معاف کرویا ابتد تعالی فرمائے گا ا ہے بھائی کا ہاتھ پکڑا وراس کو جنت میں داخل کرد ہے نبی کریم ﷺ نے فر مایا اللہ ہے ڈرو

اورآ پس میں صلح کروڈ دیکھوا بندتی کی مسلمانوں کے درمیان صلح کراتا ہے۔ (مام جہتی) ﴿ ٢٨٠﴾ ﴿ حضرت سعيد بن عامر ؟ كروايت ميں ہے كه فقراء مسلمين ايسے منے ہوئے ہوئے جیسے کبوتر سٹ باتا ہے ان سے کہاجائ گاحساب کیلئے کھڑے ہوجاؤ یہ نہیں گے خدا کے قشم ہم نے تو کچھے چھوڑ ہی نہیں جس کا حساب دیں القد تعالی فرمائے گامیر ہے ہندوں نے جے کہا بیفقراء جنت میں ستر سال اور اوگوں ہے جل واخل کردینے جا کمیں گے۔ (طبرانی فی الکبیر ) ﴿ ١٥﴾ ﴿ حصرت جِبر تقر مت مين كه نبي كريم الله في ارش وفر ما يا مير ب دوست جبرئیل ابھی میرے پر سے گئے ہیں وہ کہتے تھے تم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے امتد تعاں کے بندول میں سے ایک بندہ نے یا مجے سوسال تک ایک بہاڑ کی چوتی پرعبودت کی ہے ہیں زسمندر کے پچھیں ہے ہے بہاڑی تمیں کر مربع میل ہے س کے جاروں طرف سینکڑ وں میل کاسمندر ہے امتد تعالی نے س ما بد کیلئے اس پہاڑ میں ایک سیٹھے یانی کا چشمہ جاری کروی<sup>ہ جس</sup> کی وھارانگلی کے برابرمونی ہےاورایک ورخت اٹار کا اس یمازی کی جڑ میں اگاہ یا گیا جس میں ہروزا یک انار تیار ہوتا تھا۔ یہ عابداس پہاڑی کی جڑ ہے انز کر وضوکرتا اور سان رکو کھا کر پھرخدا کی عبادت میں مشغول ہوجا تا جب اس عابد ک وفات کا وفت قریب مواتو اس نے عرض کیا'البی میری روٹ سجد ہے کی حاست میں قبض ہو اورمیرے جسم کومحفوظ رکھا جائے اور میں قیامت میں تجدے کی حالت سے اٹھا یا جا فر سالتد تولی نے اس کے سرتھ ایہ بی کیا 'چنانچہ ہم آ سن سے اتر تے چڑھتے اس کو اس حالت میں و کھتے ہیں قیامت کے ون القد تعالی کے سامنے یہ بندہ جب حاضر کیاجائے گا تو حضرت حق ارشا دفر ما میں کے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاہیے وض ئرے گا'البی میرے ممل کی وجہ ہے دود فعداییا ہی ہوگا۔امتد تعالی رحمت ہے فر مائے گااور یمل کا نام لے گا' پس امتد تعالی فر مائے گا جو تعمتیں میں نے اس پر کی ہیں اور جو عمل اس نے کیے ہیں ان کا حساب کرو۔ جب حساب شروع ہوگا تو صرف آئکھ کی نعمت ہی کے بدلے میں یانج سوسال کی عبادت ختم ہو جائے گی اور باقی جسم پر جواحسان ہیں وہ فاضل ہو نگے ارش دہوگا میرے بندے کوآ گ میں داخل کرد واپس دوز خ کی طرف اس کو کھینج جائے گا' میہ کے گاا ہے رہے جھے کوانی رحمت ہے جنت میں داخل کر دیجئے 'ارشاد ہو گااسکولوٹی لاؤ' چنانچہ

سے صفر کیا جائے گا۔ پس القد تعالی فرمائے گا' اے میرے بندے جھے کوئس نے پیدا کیا ' یہ عرض کرے گا' آپ نے پیدا کیا چھرارش دہوگا پانچ سوس ل تک عبدت کرنے کی طافت کس نے دی رہے گایار ب آپ نے پیرارشاد ہوگا پانی کی موجوں کے درمیون پہاڑ پر جھے کوئس نے دی رہے گایا اور انار کا نے پہنچایا اور کھارے پانی میں سے ہیٹھے پانی کا چشمہ تیرے لئے کس نے نکالا اور انار کا درخت جوالیک ساں میں ایک دفعہ پھل اتا ہے رات دن میں اس کوایک پھل دینے والا کس نے بنایا اور تو نے جب بیدر خوست کی کہ میری جان تجدے کی حالت میں نکھے تو میں نے یہ بات بھی تیری پوری کر دی ہے عرض کرے گا اے رب تو نے بی میسب پھھ کیا ارشاد ہوگا میہ میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے جھ کو جنت میں داخل کرتا ہوں حضرت جبر نیل نے میں میری رحمت سے اور میں اپنی رحمت سے جھ کو جنت میں داخل کرتا ہوں حضرت جبر نیل نے میں کی سے کہا اے گھ بھی تیا ہوں حضرت جبر نیل نے میں داخل کرتا ہوں حضرت جبر نیل نے میں داخل کرتا ہوں حضرت جبر نیل نے میں داخل کرتا ہوں حضرت بی نیل ۔ نیس کی جھ سے کہا اے گھ بھی تیا م اشیا واللہ کی رحمت بی ہیں۔ ( یہتی ' نی جب ایمان )

سر کر انوں کو لا یاج نے گا ان میں فائم بھی ہوں گے اور عادل بھی کھر ان سب کو دوزخ میں کہ قیامت کے پل پر کھڑا کیا جائے گا اور اندتعالی فر مائے گا تمہدرے بارے میں میرے مطالبات ہیں کھران میں سے ہروہ فائم جو تھم کرنے میں ظالم ہوگا اور وہ جو فیصلہ کرنے میں رشوت لیتا ہوگا اور وہ جو فیصلہ کرنے میں رشوت لیتا ہوگا اور وہ جو فیصلہ کرتا ہوگا ان سب کو دوزخ کی گہرائیوں میں ڈال دیا جائے گا ہے گہرائیاں ستر سال کی راہ ہوں گی پھرائندتی لی فر مائے گا تو ہے حد میں زیادتی کی جوگ اللہ تی لی فر مائے گا تو نے مقررہ حد سے اس پر غصہ کیا اللہ تی لی فر مائے گا تو نے مقررہ حد میں کیا جائے گا جس نے حد مار نے فر مائے گا تو نے مقررہ حد میں کی یول کی جی جس کی جس کے حد میں کی کول کی جی جس کے حد مار نے مقررہ حد میں کی کول کی جی جس کے حد مار نے میں کی کول کی جی جس کی کول کی جی جس کی کول کی جی میں کی جوگ اللہ تعالی فر مائے گا تو نے مقررہ حد میں کی کیول کی جی جس کی اللہ تعالی فر مائے گا تو نے مقررہ حد میں کی کیول کی جی جس کی اللہ تعالی فر مائے گا تو نے مقررہ حد میں کی کیول کی جی جس کی اللہ تعالی فر مائے گا تو نے مقررہ حد میں کی کیول کی جی جس کی اللہ تعالی فر مائے گا تو نے مقررہ حد میں کی کیول کی جی جو شور کی دو تھا۔ ( بوسی )

ر جہا مطلب میہ ہے کہ جس جرم کی جو حد شریعت نے مقرر کی ہے اس سے کم وہیش کرنے والوں پر بھی عقاب ہوگا عادل حاکموں کا اس روایت میں ذکر نہیں ہے دوسری روایتوں میں امام عادل کے متعمق ذکر ہے کہ عرش الہی کے سامیہ میں ہوئے 'یہاں صرف ظالم اور رشوت خور حاکموں کے عذاب کاذکر ہے۔ ﴿ ٢٤﴾ حفرت معاذ بن جبل نبي كريم على ہے روايت كرتے بيں كه قیامت میں یا گل'مخبوط الحواس اور نا بالغ کو بلا کر دریا فت کیا جائیگا کہتم نے کیاعمل کیے یا گل کیے گا اگر مجھ عقل ہوتی تو بہترین کام کرتا اور کوئی عقل والا مجھ سے زیادہ نیک نہ ہوتا مخبوط الحواس بھی یہی کہے گاا گرمیراد ماغ سیح ہوتا تو میں تی م تندرستوں ہے زیادہ نیک ہوتا۔ نا ہالغ کیے گا'اگر میں بالغ ہوتا تو تمام ہم عمروں ہی میں سب سے زیادہ نیک ہوتا اللہ تعالی فر مائے گا ابتم میری اطاعت کرنے کو تیار ہو بیتنیوں کہیں گے کہ جو حکم ہوگا اسکو بجالا نہیں کے اللہ تعالیٰ ارشاد فر مائے گا جاؤ دوزخ میں جلے جاؤاگروہ اس تھم کوس کر دوزخ میں جلے ج تے تو دوزخ ان کونقصان نہ پہنچاتی ہے دوزخ کی طرف جا کیں گے' پس دوزخ سے شعلے نکلیں گے اور دہ میں مجھیں گے کہ بیآ گئمام مخلوق کوجلا دے گی اور وہ فور اِ واپس ہو جا ئیں کے اور عرض کریں گے اے رب ہم نکل آئے ہم نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا کیکن آئمیں سے شعلے نکلے اور ہم نے بیا گمان کیا بیٹما مخلوق کوجلا دے گی پھران کو دوبارہ تھم ہوگا اور پھر ہون آئیں گے اور وہی عرض کریں گے جو پہلی مرتبہ کہا تھ 'اہلد تعالی فر مائے گا میں تنہارے پیدا کرنے ہے قبل ہی یہ جانتا تھا کہتم عمل نہیں کرو گے میں نے تم کوا پے علم کے موافق پیدا کیا تھاا درمیرے علم کے موافق ہی تم ہوئے اے آ گ ان کو پکڑ لے۔ (طبر انی ) مطلب بیہ ہے کہ بھار ہے علم میں تم دوزخی تھے تم نے آج بھی میر ہے تھم کی تعمیل نہ کی'تو د نیامیں کیا کرتے نا ہو نغ ہے مرادشا بد کا فروں کی اولہ دمراد ہو۔

ہے بد بختو! جب تم تخلیہ میں ج تے تھے تو ہزے ہڑے گنا ہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرتے تھے اور جب تم لوگوں میں آتے تھے تو ان ہے نہایت تواضع اور پر بیز گاروں کی طرح ملتے تھے لوگوں کوتم اس امر کے خلاف فل ہر کرتے تھے جوتم میر ہے ساتھ کیا کرتے تھے تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ ہے نہیں ڈرتے تھے لوگوں کو ہڑا سبجھتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے لوگوں کو ہڑا سبجھتے تھے اور مجھ کونبیں سبجھتے تھے لوگوں کے بڑا سبجھتے تھے اور میری لئے پاکیز ہنیں بنتے تھے آج میں تم کوعذاب کا مزہ چھاوں کا اور ہر قم کے نواب سے محروم کرول گا۔ (بینی ۔ ابن عساکر۔ ابن لنور)

چوں کہ تمہمارا خاہر و باطن میکساں نہ تھا۔اس لئے تم کومز ابھی لیبی ہی دی گئی کہ دکھائی جنت اور بھیجاد وزخ میں ۔

(۲۹) واکلہ بن الاستان بی روایت کرتے ہیں کہ تھا کہ ایسا بندہ اٹھایا جائے گا جس نے کوئی گنہ نہ کہ ہوگا اللہ تعدالی اس سے فرمائے گا تھا کو تیرے عمل کا بدلہ دیا جائے یا جس اپنی نعمت اوراحسان کا سوک کروں بیوعش کرے گا اے میں بہتر ہوگا اس سے جہ رے احسانات کا مقابلہ کرو یہاں تک کوئی نیکی بی تی نافر مانی نہیں کی ارشاد ہوگا اس سے جہ رے احسانات کے مقابلے مقابلہ کرو یہاں تک کوئی نیکی بی تنہیں رہے گی اور تمام نیکیاں اللہ کے احسانات کے مقابلے میں ختم ہوج نمیں گی ۔ پس میوعش کرے گا اے رہ تیری نعمت اور تیری رحمت چا ہتا ہوں ارشاد ہوگا ہما ری نعمت اور رحمت کی وجہ سے اس کو جنت میں لے جو کہ پھر ایک اور بندہ لا یا جائے گا جوا پی جان پر بھلائی کرنے والا ہوگا اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا اس سے کہا جائے گا جوا پی جان پر بھلائی کرنے والا ہوگا اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا اس سے کہا جائے گا کیا تم نے میرے کسی دوست سے دوئی اور میر کے درمیان کوئی تعلق ہو جائے گا کیا تم فرمائی گئی ہوئی ہو کہ نہ میری رحمت اس محفی کوئیسر نہیں ہو بھی جو دیشنوں میں سے کسی دوست سے مجت نہ کرے اور میر کے دشنوں میں سے کسی دوست سے مجت نہ کرے اور میر کے دشنوں میں سے کسی سے میں نہ کرے اور میر کے دشنوں میں سے کسی صری دوستوں میں سے کسی دوست سے مجت نہ کرے اور میر کے دشنوں میں سے کسی سے میں نہ کرے دوستوں میں سے کسی دوشنی نہ کرے دوستوں میں سے کسی دوست سے مجت نہ کرے اور میر کے دشنوں میں سے کسی سے میں نہ کرے دوستوں میں سے کسی دوست سے مجت نہ کرے اور میر کے دشنوں میں سے کسی دوست سے مجت نہ کرے اور میر کے دشنوں میں سے کسی دوست سے مجت نہ کرے اور میر کے دشنوں میں سے کسی دوست سے مجت نہ کرے اور میں دیں میں دوست سے کسی دوست سے مجت نہ کرے اور میں دوست سے کسی سے کسی دوست سے

سے دوایت کرتے ہیں کہ قیامت میں اس عمر "نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا اس امت کے فقراء کہاں ہیں بیالوگ کھڑے ہوجا نمیں گےان سے کہا جائے گا تم نے کیا عمل کیے تھے؟ عرض کریں گےا ہے ہمارے دب

ہم باہ وُں میں مبتلا کیے ۔ ہے اور ہم نے صبر کیا اور ہمارے غیروں کو حکمران اور بادشاہ بن یا گیا تھ ' القدت کی فرمان کی تر ساب کی شدت کے لئے وہ لوگ رہ جا نمیں گے جو وی داخل کر دیئے جا نمیں گئے ہوں کے شدت کے لئے وہ لوگ رہ جا نمیں گے جو وی سلطنت اور حکمران ہوں گیا ہوں نے دریافت کی مومنین اور کا ملین اس دن کہاں ہوں گارشاد فرہ یا وہ تو رکی مرسیوں پر ہول کے اور ان پر اس دن ہا دل سامیہ کے ہوئے ہوں گے اور قیامت کا دن ان وہ تو رکی کر سیواں پر ہول گے اور ان پر اس دن ہا دل سامیہ کے ہوئے ہوں گے اور قیامت کا دن ان و و سربرا کی گھڑی کے برابر ہوگا۔ (طبر انی)

یین مومنوں کے لئے وہ دن زیادہ طویل شہوگا ان کوصرف ایک گھڑی کی برابر معلوم ہوگا

ہواہ کی سے سنرت جابر نبی کریم کی ہے کہ دوایت کرتے ہیں کہ قیامت کے
دن قرآن مسجد اور عترت ( عترت ہے مراد نی کریم کی کی ڈوٹ کی زون مطہر ہے اور آپ کی اولاد ہے جو
لوگ قرآن مسجد اور عترت ( عترت ہے مراد نی کریم کی کی ڈوٹ مطہر ہے اور آپ کی اولاد ہے جو
لوگ قرآن مسجد اور ملی بیت ہوتی کے فعد دار ہیں ن کے فلاف یہ کا پیش کی جائیں گ ) حاضر کے
جائیں گے قرآن کے گا ہے میں ہے دہ بریار شے سمجھا اور جھکو کی ڈااور میں کی عتر ہے گئے گئے مسجد عرض کر دیا عتر ہے گئے گئے اور جھگڑ اگر ہی گئے ہوں کی اور جھکے ویران کیا اور جھے بریار شے سمجھا اور جھکو ضائے کر دیا عتر ہے گئے گئے اور جھگڑ اگر ہی گئی امتد تھا کی فرمانے گا ہے سب چیز ہیں خدا کے س سنے دوز انوں ہوں گ
اور جھگڑ اگر ہی گئ امتد تھا کی فرمانے گا ہے سب چیز ہیں میری تھیں اور میں ان سب کا فیصلہ کرنے کا زمادہ مستحق ہوں۔ (دیکی)

گااس کو بیس تیرے لئے جنت میں ذخیرہ کردیا ہے پھر فرمائے گا فلاں فلاں دن تونے اپنی ایک حاجت میرے سامنے پیش کی تھی مگر اس کو پورا ہوتے ندد یکھا ہوگا بندہ عرض کرے گا ہاں میرے رب وہ حاجت تو پورگ نہ ہوئی القد تعالی فرہ ئے گا میں نے جنت میں اس کو تیرے کے ذخیرہ بنارکھا ہے 'پس میرے یوس کوئی دعا ایک نہیں ہے یا تو د نیا میں اس کا اثر ظاہر ہوجا تا ہے اور یا آخرت کے لئے تو اب کا ذخیرہ بنا دیا جا تا ہے 'یہ ہیں و کھے کرمومن کے گا'کاش د نیا ہیں میری دعا وں کا اثر ظاہر نہ ہوتا۔ (ماہم)

مطلب بیر کدو ہاں کا تواب دیکھ کرتمنا کرے گا کدد نیا میں کوئی دیا ہی قبول نہ ہوتی بلکہ تمام دعا کئیں جنت میں ہی ذخیرہ کر دی جاتیں۔

﴿٣٣﴾ حضرت بوہریرہ نی کرم ایک ہے دوایت کرتے ہیں کہ اللہ تعی لی قیامت کے دن حضرت آ دمؓ ہے معذرت کرے گا اور تین عذر کرے گا اللہ تع لٰ فر مائےگا اے آ دم اگریه بات نه ہوتی که میں جھوٹوں پرلعنت کرتا ہوں اور وعدہ خلافی ہے بغض رکھتا ہوں اور کذب کے متعلق عذاب ہے ذرا تا ہوں۔اگریہ با تیس نہ ہوتیں تو میں اس عذاب کی شدت کود میستے ہوئے جو میں نے ان کیلئے تیار کیا ہے آج تیری تمام اولا دیے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتالیکن میری بیہ بات ٹابت ہوچکی ہے کہ اگر میر ہے رسواوں کی تکذیب کی گئی اور میرے حکم کی مخالفت کی گئی تو میں تمام جنات اور انسانوں ہے دوزخ کو بھردوں گا اور الله تعالی قرمائے گااہے آ دم اس بات کو یا در کھو کہ میں تمہاری اولا دمیں ہے کسی کوعذاب نہ کروں گانگراس محض کوجس کے متعلق مجھے بیمعلوم ہے کہا گر دنیا میں اس کو دوبارہ لونا دوں تب بھی وہ شرکے ہی کام کرے گا اور اپنے خیال ہے باز نہ آئے گا' تیسر ک ہوت انتد تعالیٰ میر فر مائے گا ہے آ دم آج میں اینے اور تمہاری اولاد کے درمیان تم کو ہی ﷺ بنا تا ہوں تم تر از و کے باس کھڑے ہوجاؤ اور جواعمال تولے جارہے ہیں ان کودیکھوجس کی بھلائی اس کی برائی کے مقابلہ میں رائی کے دانہ کے برابر بھی زیادہ ہواس کیلئے جنت ہے بیبال تک کہتم کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں آ گ میں اس کو داخل کرتا ہوں جو پر لے درجہ کا فالم ہو۔ ( بن عسا كريسندضعيف)



#### شفاعت

مسلم ن روکے جو نمیں گے بیہاں تک کہ وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ ہمارے رب کے یاں ہماری شفاعت کی جائے تا کہ ہم کواس جگہ ہے راحت میسر ہو سکے۔ چنا نجہ حضرت . آ دمٌ 'حصرت نوحٌ 'حصرت ابرا بيم خليل الله' حضرت موى عليه السلام حصرت عيسي عليه السلام' کی خدمت میں کیے بعد دیگرے عاضر ہونگے اور بیرتمام پیٹیبراس ذیمہ داری ہے معذرت کریں گئے حضرت عیسی ملیہ السلام فر مائمیں گےتم محمد ﷺ کی خدمت میں جاؤ وہ ایک ایسے بندے ہیں جن کی پہلی اور چیجی تمام لغزشیں معاف ہوچکی ہیں پھر آ پ ﷺ نے فر مایا یہ سب لوگ میرے باس آئیں گے میں اپنے ارب سے قریب ہونے کی اجازت طلب کروں گا سومجھ کوا جازت دی جائے گی۔ پس جب میں خدا کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جا وَل گاوہ مجھ کو جب تک جا ہے گا تجدے میں رہنے دیگا پھر فر مائے گا اے محمد ﷺ مر ا ٹھاؤ اور کہو جو کہو گے سنا جائے گا اور شفاعت کر دتمہاری شفاعت قبول کی جائے گی اور ماٹکو جو مانگو گے وہتم کو دیا جائے گا پھر آپ نے فرمایا میں سراٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد وثنا کروں گا جواسی وقت مجھ کوسکھوا ئی جائے گی بھر میں شفاعت کروں گا پس میرے لئے ایک حدمقرر کر دی جائے گی میں وہاں ہے نکلوں گا اور اس معین مقدار کو آ گ ہے نکالوں گا اور جنت میں ان کو داخل کروزگا پھر دو ہار ہ یا رگا ہ الٰہی کی طرف لوٹو ں گا اور اپنے رب کے مکا ن میں داخل ہونے کی ا جازت طلب کروں گا سومجھ کوا جازت دیدی جائے گی پس جب میں اس کودیکھوں گا توسجدے میں گریڑوں گا اور جب تک وہ جا ہے گا مجھے سجدے ہی میں رہنے دیگا پھر فر مائے گاا ہے محمد ﷺ سراٹھا وَ اور بیان کروسنا جائے گا شفاعت کروتبول کی جائے گ مانگود یا جائے گا پس میں سرا تھاؤں گا پھر میں اپنے رب کی وہ حمد وثنا بیان کروں گا جو مجھے ای وفت بتائی جائے گی پھر میں شفاعت کروں گا پس میرے لئے ایک حد متعین کردی جے گی میں وہاں ہے نکلوں گا اورمتعین تعدا دکوآ گ ہے نکال کر جنت میں داخل کروں گا پھرتیسری

بارہ ضربوں گا اور اپنے رب کے مکان پڑر وائل ہونے کی اج زت طلب کروں گا ہیں جھے
کواجازت دی جائے گی میں اس کور بڑے بدے میں گر پڑوں گا اور جب تک وہ جائے گا
عجمے بجدے میں رہنے دیگا پھر فر ما ۔ : ے ثمد بھی سراٹھاؤ کہو جو کہو گے سناجائے گا اور
شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول بنے گی اور ، نگو جو ، نگو کے وہ دیا جائے گا پھر
آپ بھی نے فرمایا میں سراٹھ و با اور اپنے رب کی وہ حمد و ٹنا بیان کروں گا جو جھے کواسی
وقت تعلیم دی جائے گی پھر میر ۔ ے ایک صدمقرر کی جائے گی میں وہاں نے نکلوں گا اور
متعین تعداد کو آگ کے نکال ت میں داخل کروں گا بیہاں تک کر آگ میں صرف و بی
متعین تعداد کو آگ ہے نکال ت میں داخل کروں گا بیہاں تک کر آگ میں میشہ بمیشہ رہنا ہے۔
روای نے کہ ہے پھر آپ د نے روکا ہے لین جن کو دوز نے میں ہمیشہ بمیشہ رہنا ہے۔
روای نے کہ ہے پھر آپ د میں محمود ہے جس کا اللہ تعالی نے تمہارے نبی سے وعدہ کی
بعد آپ نے فرمایا یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالی نے تمہارے نبی سے وعدہ کی
سے در بی ری ہسم)

روایت کو مخضر کر دیا گیا ہے خداتی کی کے گھر سے مراد ہے مق م محمود جہال خداکی حمد و ثنا کی جائے گی اس کا محمد و ثنا کی جائے گی اس کا مطلب رہے کہ اس وقت مجھے اس کا علم نہیں۔

کبو سنا جائے گا مانگودیا جائے گا شفاعت کروشفاعت قبول ہوگی پس میں کہوں گا ہے رب میری امت میری امت یعنی میری امت کو بخشد ہے پس کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں ا یک جو کے برابر ایمان ہواس کو نکال لوسو میں جاؤل گا اور ایسا ہی کرونگا۔ میں چھردو ہار ہ وا پئ حاضر ہونگا اور ان ہی الفہ ظ کے ساتھ اس کی حمد وثنا بیان کرونگا اور سجدے میں گرونگا پس مجھ سے کہا جائے گا ہے محمد ﷺ سراٹھاؤ اور کہوتمہاری بات سی جائے گی جو ماٹلو گے دیاجائے گا اور شفاعت کرونمہاری شفاعت قبول کی جائے گی میں کہوں گا اے رب میری امت کو بخشد ےاے ر ب میری امت کو بخش وے پس مجھ کو کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابرایمان ہواس کو نکال لو چنانچہ میں جاؤ نگااوران لوگوں کو نکال لوں گاا سکے بعد پھر حاضر ہونگا اور ان ہی الفاظ کے ساتھ پھر خد کی حمد وثنا بیان کروں گا اور اللہ تعالی کے سامنے تجدے میں گروں گا ہیں کہاجائے گا اے محمد ﷺ سراٹھاؤ اور کہوتمہاری بات من جائے گی میں کہوں گا اے رب میری امت میری امت پس کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں رائی کے جھوٹے سے جھوٹے داندگی برابر بھی ایمان ہواس کو نکال اوپس میں ان لوگوں کو نکال لوں گا اس کے بعد چوتھی مرتبہ پھرواپس آؤں گا اوران ہی الفاظ کے ساتھ خدا کی حمد و ثنابیان کروں گا متد تعالیٰ کیلئے تجدہ میں گروں گا پس تھم ہوگا ہے محمد ﷺ سرا ٹھا وَ اور فر ماؤ جو کہو گے وہ سنا جائے گا اور شفاعت کر وتمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ می*ں عرض* كروں گاصرف لاالسه الآالله كہنے دالوں كوآگ سے نكال لينے كى اجازت ديجئے ارشاد ہوگا بیتمہاراحق نبیں ہے <sup>لیک</sup>ن میں اپنی عزت اور جلال اور بلندی اورعظمت کی تتم کھا تا ہوں كجس في الله إلاالله يرصاب اس كوآك عن كال لون كا - (جوري مسلم)

اعمال کی کوتا بی کے باعث تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جوشفاعت ہے بخشے جا کئیں گئے ایمان میں جوضعف اور کمزوری بوج تی ہے اس کیفیت کو جواور رائی کے دانہ کے سرتھ تمثیل دی ہے چوتھی قسم جس کواپنے فضل ہے بخشنے کا وعدہ فر ، یا ہے اس کے متعمق بعض علماء نے جس کوفر ، یہ ہے بیدہ ہوں گے جن علماء نے جس کوفر ، یہ ہے بیدہ ہوں گے جن علماء نے جس کوفر ، یہ ہے بیدہ ہوں گے جن علماء نے جس کو اطلاع نہیں بہنچی لیکن یہ لوگ خداکی وَحدانیت کے قائل شے۔

﴿٣﴾ حضرت ابو ہر برہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے سامنے یکا ہوا

گوشت لایا گیا آپ بھی نے اس گوشت میں سے ایک گڑا اٹھا کر کھا تا شروع کیا اس کے بعد فر مایا میں قیامت کے دن لوگوں کا مر دار ہونگا جس دن لوگ رب انعالمین کے سامنے جواب دبی کیلئے کھڑے ہوئے آفاب اس دن قریب کردیا ہے گا لوگ نا قابل برداشت غم اور در دھیں مبتلا ہوں گے پس لوگ آپس میں کہیں گاس پرغور کروکہ کو تخفی خدا کے سامنے ہ کر ہماری شفاعت کرے پھر آپ نے حفرت آدم اور حفرت میں گا وغیرہ کے سامنے ہ کر ہماری شفاعت کرے پھر آپ نے حفرت آدم اور حفرت میں گو فیے ہو کہ مایا القدتی لی مجھ سے فر مائے گا اے مجمد ہی اپنا سرا تھ و ماگوجو باس جانے کا دو کر کیا پھر فر مایا القدتی لی مجھ سے فر مائے گا اے مجمد ہی اپنا سرا تھ و ماگوجو میری امت کو بخشد سے اے رب میری امت کو بخشد سے میری امت کو بخشد سے در قابل کی جائے گا بی امت کو بخشد سے اے دو سرے در داو دو اس کو بخشد سے داخل ہونے والے دو سرے درواز دل میں بھی لوگوں سے داخل ہونے والے دو سرے درواز دل میں بھی لوگوں کے شریک رہیں گی جہاں ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہونے والے دو سرے درواز دل میں بھی لوگوں جان ہونے والے دو سرے درواز دل میں بھی لوگوں ہی ہونے والے دو سرے درواز دل میں بھی لوگوں ہی جان ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہونے والے دو سرے درواز دل میں بھی اوگوں ہی جان ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہونے والے دو سرے درواز دل میں بھی لوگوں ہیں ہی ہونے والے دو سرے درواز دل میں بھی ہیں میری جان ہیں۔ (بناری مسلم)

لینی جو بے حساب جنت میں جانے والے ہیں ان کوتو داخل کر دوباب ایمن لیعنی وائیس کر دوباب ایمن لیعنی دائیں طرف کے درواز سے نیے جوفر مایا دوسرے درواز وں ہیں بھی شریک ہونے گا اس کا یہ مطلب ہے کہ باب ایمن سے داخل ہونے کی وجہ سے جنت کے درواز ول سے داخلہ کا حق سماقط نہیں ہوگا۔ درواز سے ہیں جو چو کھٹ ہوتی ہے اس کے دونوں باز وؤں کے درمیان کا فاصلہ پر ہے۔

اے جبرئیل محمد ﷺ کے پاس جاؤ اور ان کارب زیادہ جاننے والا ہے پھر اس سے دریافت كروكس چيز نے ان كور ايا۔ جبريكل آئے اور آپ سے سوال كيا آپ نے ن كوخبر دى اور جو پچھ کہا تھا وہ ان کو بتایا ہیں اللہ تعالیٰ نے جرئیل سے فرمایا محمہ ﷺ ہے جا کر کہد و ہم عنقریب تم کوتمہاری امت کے متعلق خوش کردیں گے اور نا راض نہیں کریں گے۔ (مسلم) حصرت ابراہیم اورحضرت عیسیؓ کے لفاظ ہے دل بھرآ یاروکرفر مایا میری امت کا کیا حال ہوگا اس پر جبرئیل آسی دے کرآئے یعن تمہاری امت کی بخشش ہو جائے گی۔ ﷺ حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت اور اس کے دیدار کے متعلق نی کریم ﷺ ہے ایک طویل روایت کرتے ہیں اس روایت میں ہے قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر جماعت اور ہر گروہ دنیا میں جس کی عبادت اور بوجا کرتا تھا اپنے اپنے معبودوں کے بیچھے چلا جائے یہاں تک کہ جولوگ غیرالقد کے پوجنے والے متھے خواہ بتول کو پو جتے تھے یا بتوں کی مڑی اور تھان کو بو جتے تھے وہ سب دوزخ میں جا پڑیں گے اور میدان حشر میں صرف وہ لوگ رہ جائمیں گے جوالتد تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بندگی اور بو جانبیں کرتے تھےان میں نیک بھی ہوں گے اور گنہگاربھی ہو نگے پھرالتد تعالی ان لوگوں پر جنگی فرمائے گا اور دریافت کرے گاتم کس کے مفطر ہو ہر جماعت جس کو یوجتی تھیاس کے ساتھ گئی ہولوگ کہیں گےا ہے رب ہمارے ہم دنیا میں بھی ان لوگوں ہے علیحدہ رے اور ہم ان کے دوست اور مصاحب نہیں ہے حالانکہ ہم ان کے بہت زیادہ مختاج شط لیعنی ہم مشرکوں کے باوجو دانسانی ضروریات میں ان کے بختاج ہونے کے بھی دوست نہیں بے اور دنیامیں ہمیشہ ان سے علیحدہ رہے پھر آج ان کے ساتھ کس طرح <u>جلے</u> جاتے۔ حضرت ابو ہر رہ ہ کی روایت میں یوں ہے کہ خدا پرست کہیں گے جماری جگہ تو یہی ہے بہاں تک کہ ہمارار بہمارے ماس آئے اور جب ہمارار برآئے گا تو ہم اس کو بہمان لیں گئے بعنی ہم یہاں ہے اس وقت تک نبیس جا کیں گئے جب تک ہمارامعبود شدآ ئے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت میں ہے کہ القد تع کی فر مائے گا کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی ایک نشانی ہے جوتم اس کو پیجان لو سے بیلوگ کہیں گے ہاں نش تی ہے پس ایک نور کی پنڈلی سے پروہ ہٹایا جائے گا تو جولوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کوخلوص

کے ساتھ سجدہ کرتے تھے ان میں کوئی شخص ایسا باتی نہ رہے گا جواس وقت سجدے میں نہ گر یڑے اور جولوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کوتھن دکھا وے اور لوگول کے ڈریسے بحیدہ کرتے تھے ان کی چیٹھ کواللہ تعالیٰ ایک تختہ کی ما نند کروے گا اور بجائے سجد ہ کرنے کے حیت گریڑیں گے۔ پھرجہنم پر مل قائم کیا جائے گا اور شفاعت کی اجازت ہوجائے گی لوگ کہیں گے السلّٰہ م سَلِمْ سَلِمْ پُربعض مومن تواس طرح صراطے گذر جا ئیں گے جس طرح آ کھے جھیکتی ہے بعض بجلی کی طرح بعض تیز آندھی کی طرح بعض پرندوں کی از ان کی طرح بعض تیز رفتار تھوڑ وں کی طرح ور پچھالوگ وہ ہوں تے جونو ہے جائیں گے گرگذر جائیں گے اور پچھوہ لوگ ہوں گے جوگذر ندعیس کے اورجہنم میں گراد نئے جائیں گے بیہاں تک کہ جب مومن لوگ دوزخ ہے خلاصی یا کمیں گے تو فرمایا نبی کریم ﷺ نے قتم ہے اس ذات کی جس کے تبضے میں میری جان ہے کہتم میں ہے کوئی شخص اپنے حق پر اتنا جھگڑ انہیں کرتا جتنا جھگڑا قیامت کے دن نجات یا فتہ مسلمان اللہ تعالیٰ ہے اپنے بھائیوں کے متعلق کریں گے جو آ گ میں ہو نگے رہنجات یا فتہ مسلمان کہیں گے اے ہمارے رب پہلوگ ہمارے ساتھ روز ہ رکھتے تھے نماز پڑھتے تھے اور جج کرتے تھے پس حکم ہوگا چھا جن کوتم پہچانتے ہوان کو تکال لواور آ گ بران کی صورتیں حرام کر دی جائیں گی یعنیٰ گنہگاروں کے باقی جسم کوآ گ جلائے گی مگران کی صورتیں محفوظ رہیں گی پس بینجات یا فتة مسلمان بے شارمخلوق کو نکال لائیں گےاورعرض کریں گے اے رب جن کے متعلق تونے ہم کو نکا لنے کا تھم دیا تھا ان میں ہےاب کوئی باقی نہیں رہا'ارشاد ہوگا بھر جاؤاورجس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی خیر دیکھواس کو نکال لو پھر بہلوگ بے شارمخلوق کو نکال لیس کے پھر ارشاد ہوگا جاؤ پھر جاؤ اور جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھلائی یا وُ اس کوبھی نکال یا وَ پھریدیوگ بے شمارمخلوق کو نکال لائیں کے اور عرض کریں گےا ہے رب ہمارے ہم نے دوز خ میں کچھ خیر نہیں چھوڑی یعنی سب مسلمانوں کو نکال لیا۔ بس القد تعالی فرمائے گا فرشیتے شفاعت کر چکے 'انبیاء شفاعت کر بچکے اورمسلمان شفاعت کر بچکے اب سوائے ارحم الراحمین کے کوئی باقی نہر ہا پھر التدنعي لي ايك منظمي بحركرا ال ناركو لے گا ان ميں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بھي كوئي بھلائي نہ کی ہوگی بدلوگ جل کر کوئلہ کی شکل ہو گئے ہوئے سوانڈ نغی کی ان کونہر حیات میں ڈال دے گارینبر جنت کے درواز وں پر ہے سوو واس میں سے اس طرح تکفیل گے جس طرح سیلاب کی وجہ ہے جوکوڑا کہیں اکٹھا ہوجا تا ہے اوراس میں کوئی دانہ پھوٹ نگلتا ہے 'بیاوگ ای نبر میں سے الیے نظیل گے جیسے چمکدار موتی 'ان کی گردونوں میں ایک مہر لگی ہوئی ہوئی ہوگی جس میں لکھا ہوگا یہ لوگ وہ ہیں جن کورخمن نے آزاد کیا اوران کو بغیر کئی گمل اور بغیر کسی خیراور بھلائی کے جوانہول نے آگے ہیں ہوتی جنت میں داخل کیا ان لوگوں سے کہ جائے گا تمہارے واسطے وہ مراجب ودرجات ہیں جوتم نے دیکھے اورائی کی مثل اور بھی ۔ (بخدی مسلم)

پنڈلی کھولی جائے گی ایک درمیانے درجہ کی بخلی کی طرف اشارہ ہے برسات کا انی جب کسی نالے بیس بہتا ہے واس کے کناروں پر کوڑ ااور بخطے اور مٹی جمع ہو جاتی ہے بھی اس میں کوئی دانہ پھوٹ بھٹا ہے اس کی ابتدائی حالت بہت ہی نرم ہوتی ہے اور چونکہ اس کوڑے میں مٹی کے مختلف ذرے ہوتے ہیں س لئے اس میں نموجیدی ہوتا ہے بہی حالت ان گنہگاروں کی ہوگی جو جستے جستے کومکہ بن گئے ہو نگے۔ نہر حیات میں ڈالتے ہی نے گوشت یوست کا بھٹاؤ شروع ہوجائے گااور بہت جلدا صلی صورت وحالت عود کرآئے گی۔

 اورجن کے نکالنے کاارادہ کرے گاوہ وہ ہی ہوں گے جوتو حید کے قائل تھے اور لااللہ اللاالله كى شبادت دية تنظ پس مد نكه وَحكم بوگا كه جواملدكو يو جته تھے ان كو نكال له وَ پس فرشتے ان کو پہچیان پہچیان کر نکال لا کمیں گے اور ان کی بہچیان مجدے کے نشان ہے ہوگی القد تعالی آ گ پر تحید ہے کے نشان کو جلا نا حرام کر د ہے گا ابن آ دم کے تمام جسم کوآ گ جلائے گی مگر سجدے کے نشانات لیعنی پیشانیاں یا وہ اعضاء جو تجدے کی حالت میں زمیں پر تکتے ہیں محفوظ رہیں گے۔ بس بیاوگ آگ ہے نکالے جائیں گاور بیہ بالکل جبس کیے ہوں کے۔ پس ان پر زندگ کا یانی ڈالا جانے گا' پس ان کا جسم اس طرح اُگے گا جس طرح سیوا ب سے جو کوڑ نالے کے کناروں پر جمع ہوجا تا ہے ہیں بیش کوئی دانہ اگ آتا ہے ایک تتخص جنت اور دوزخ کے درمیان باتی رہ جائے گا اور بیخص دوزخ والوں میں سب ہے آ خری شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا ۔ یعنی جنت میں آ خرمیں •اخل ہوگا۔ بی<sup>سخ</sup>ض دوز خ کی طرف منہ کئیے ہوئے عرض کررہا ہوگا اے رب میرا منہ دوز ٹ کی طرف ہے بچھیر دے اس کَ گرم ہوااورلو نے بخت تکلیف و ہے رکھی ہےاورا سکے شعبوں نے مجھے کو پھونک ڈ الا ہے التدتع لی فر مائے گا اگر میں تیری ہے درخواست قبول کرلوں تو شاید تو اس کے عداوہ اورسوال کرے گانیخف کیے گا تیری عزت کی تشم اور پچھنیں مانگوں گا در میخف جس قدر جا ہے گا اللہ تعالی کوعبد و پیان دے گا ( یعنی قسمیں کھا کھ کربہت پختہ وعدہ کرے گا ) ہیں اللہ تعالیٰ اس کا مندآ گ کی طرف ہے پھیرد ہے گا پس جب شخص جنت کی طرف مندکر ہے گا تو اس کی خو بی اور جنت کی تروتازگی کو دیکھیے گا'تو جب تک القد تعالی کومنظور ہوگا' یہ چیکا کھڑار ہے گا پھرعرض کرے گا ہے رہ مجھ کو جنت کے دروازے تک پہنچادے پس القدتع کی فر مائے گا کیا تونے عہد و بیان نبیس کیا تھا ک اس سوال کے علاوہ جو میں تبھھ سے کررہا ہوں اور پچھ نہیں مانگوں گا بی<sup>عرض</sup> کرے گا اے میرے رب میری خواہش بیے ہے کہ میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بدنصیب نہ ہول امتد تعالی فر مائے گا احیصا اگر ہیں بیہ تیم ہی درخواست منظور کرلوں تو اس کے بعد تو تو بچھاورنبیں مانگے گا۔ بیعرض کرے گاتیری عزیت کی تسم اور بچھ نہیں مانگوں گا پھر بیانے رہ کوجس قند ر چاہے گا عہد و پیان دے گا ( لیعنی خوب تشمیس کھا کھا کرعہد کرے گا) پس الندتعہ کی اس کو جنت کے درواز ہے تک بڑھادے گا جب میخض جنت کے درواز ہے پر پہنچ ہو بڑا اور جنت کی آ رائٹی اور وہاں کی تر وتازگی اور خوثی دیکھے گا تو جب تک القد تعالی اس کو چپ رکھنا چاہے یہ چپ رہے گا' پھر کہے گا اے بیر ہے رہے ہو جہ کو جنت میں داخل کر دے اللہ تع لی فر مائے گا اے ابن آ دم تیرے او پر سخت افسوں ہو تو کیا بی عہد شکن ہے کی تو نے یہ عہد و پین نہیں کیا تھا کہ جوتو میر کی ہے آ رز و پور کی کر دے گا اس کے بعد میں جھے وہ ہو کی درخواست نہ کرونگا بندہ عرض کرے گا اے میرے رہ اپنی تخلوق میں جھے کو سب سے زیادہ بدفھیب نہ بنا پس وہ ما نگنا ہی رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کے مانگنے پر ہنس دیں گے پس جب وہ بنس دیں گے پھر فرما کی وہ راضی ہو ہو کیس جی اوہ بنس دیں گے پھر فرما کی ہوجا کیں گی پھر النہ تعالی اس کر وہ بیان کرتا رہے گا بہاں تک کہ اس کی آ رز و کیس ختم ہوجا کیں گی پھر النہ تعالی فرما پیگا یہ کروہ بیان کرتا رہے گا بہاں تک کہ اس کو بتا بتا کرمنگوائے گا اور خود اس کا رب اس کو آ رز و کیس تعلیم کی وہ وہا کیں گی تو فرمائے گا یہ سب اور کے دوران کی دس گی اور جو کی روایت میں ہے یہ سب اور ان کی دس گی اور جو کی روایت میں ہے یہ سب اور ان کی دس گی اور جھی (بی ری ہوجا کیں گی دو ایت میں ہے یہ سب اور ان کی دس گی اور جھی (بی ری)

لیعنی جو مانگے گا اس ہے اس کو دس گنا زیادہ دیا جائےگا بیراس شخص کا حال ہے جو سب ہے آخر میں دوزخ ہے نکال کر جنت میں بھیجا گیا ہے۔

﴿ ﴾ حضرت عبراللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایہ جو مخص جنت میں تمام اوگوں کے بعد داخل ہوگا یعنی سب سے پچھلا آ دمی اس کی حالت میہ ہوگا کہ ایک قدم ہے گا اور پھر منہ کے بل ادندھا گر پڑے گا اور آگ اس کو پھیٹر ہے مارر ہی ہوگا اس مصیبت اور مشکل ہے گر تا پڑتا جب دوزخ کو طے کر چکے گا تو آگ کی طرف رخ کرکے کہے گا وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے مجھکو تھے سے نجات دی بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز عطافر مائی ہے جواولین و آخرین میں ہے کی کو نہیں دی گئی پھر اس کے سامنے ایک درخت نظر آئے گا میر خراس کے سامنے اس درخت سے تریب کردے تاکہ میں اس کے سامیہ میں آرام حاصل میر ہے رہ ب مجھے اس درخت سے قریب کردے تاکہ میں اس کے سامیہ میں آرام حاصل میر رہی اور اس کا یانی پور پس اللہ تعالیٰ فرم نے گا اے ابن آدم شاید میں تیری ہے درخواست

قبول کرلوں تو اس کے علاوہ مجھ ہے بچھاورسوال نہ کرے گا پی<sup>و</sup>رض کرے گا اے برورد گار نہیں اورالقدنتی کی ہے عہد کرے گا کہاں بات کے علہ وہ اور پچھنبیں ، تگوں گا اوراس کا رب اس کومعذورر کھے گا کیوں کہوہ ایسی شے دیکھے گا جس برصبر کرنا اس کی طاقت ہے باہر ہوگا یعنی دوزخ ہےنکل کرایک سایہ دار درخت کو دیکھنا'لیں اس کا رب اس کواس درخت تک پہنچادے گا' وہ مخف اس کے سابیہ نفع حاصل کرے گا پھراس کے سامنے ایک اور درخت بلند کیا جائے گالعنی ایک اور درخت نظراً نے گاجو پہلے درخت ہے زیاد واچھا ہوگا پس پہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب پہنچادے تا کہ میں اس کا یائی پیوں اور اس کے سابیہ سے نفع حاصل کروں اور میں اس کے علاوہ بچھ سے پچھے اور طلب نہیں کرونگا پُس الندتغالی فر مائے گا ہےا بن آ دم کیا تؤ نے جھے سے عہد نہیں کیا تھااور بیوعدہ نہیں کیا تھا کہا ہے پچھنیں مانگوں گا چرفر مائے گااگر میں تجھ کواس درخت کے قریب کر دوں گا تو اس کے بعد اور کچھ تو مجھ ہے نہیں مائلے گا سویہ بندہ پھر خدا ہے عہد کرے گا اور وعدہ کریگا کہاس خواہش کے علاوہ اور پچھ طلب نہیں کروں گااوراس کارب اس کومعذور سمجھے گا کیول کہ بیالی چیز دیکھے گا جس ہے رکنا اس کی طافت سے باہر ہوگا پس القد تعالیٰ اس بندے کواس درخت کے نز دیک پہنچادے گا اور بیاس کے سابیہ سے ف کدہ حاصل کرے گا اور اس کا بانی پیئے گا پھر اس کو ایک اور درخت نظر آئے گا جو دونوں سے زیادہ اچھااور بہتر ہوگا یہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب پہنچ دے تا کہ میں اس کے سامیہ سے نفع حاصل کروں اور اس کا پانی پیپؤں اس کے بعد بعد میں ہجھ ہے کوئی سوال نہیں کرونگا۔حضرت حق ارشاد فر مائیں گے اے ابن آ دم کیا تو نے مجھ ہے پختہ عہد نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا بہء طِش کرے گا اے میرے رہے بیشک میں نے عہد کیا تھا مگر اب اس کے سوا کی کھاورنہیں طلب کرونگا اور اس کا رب اے معقدور رکھے گا کیوں کہ وہ ایسی ہے دیکھے گا جس پر وہ صبر نہیں کرسکتا پس انٹد تعالیٰ اس بندے کو تیسرے درخت کے نز دیک پہنچاوے گالیس بیاس درخت کے نز دیک پہنچے گا تو وہاں اہل جنت کی آ وازیں اس کوآنے لگیں گی'پس میر عرض کرے گا اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کرد ہے پس انقد تعالی فر مائے گا تختے کوئی چیز اس سوال کرنے ہے رو کے گی لیعنی مانےگے چلاجاتا ہے اور ما نگنے کا سمسد ختم نہیں کرتا تو آخر کونی چیز لے کراس سلسے کونتم کر ہے گا،
التہ تعالیٰ ارشاد فرما نمیں گئے بیا تو اس بات ہے راضی ہو جائے گا کہ ہیں تجھ کو دیا کے ہرا ہر
اور اس کی اور ایک مشل دیدوں؟ بندہ عرض کرے گا کیا آپ جمھ ہے خداق اور استہزا ہے
کرتے ہیں عالانکہ آپ رب العالمین ہیں بیعنی آپ تو اس قتم کے خداق اور استہزا ہے
پاک ہیں وحفرت این مسعود اس واقعہ کوذکر کرتے ہوئے ہیں اور حاضرین نے فرمایا تم جمھ
کر جے بین والانکہ آپ رہ عظرت عبد اللہ ہیں مسعود نے فرمایا نبی کریم جمھے دریا فت کیوں نہیں کرتے کہ ہیں کریم جمھے دریا فت کیوں نہیں کریم جمھے دریا فت کیوں نہیں کریم جمھے دریا فت کیوں نہیں کریم جمھے دریا فت کی تھی یہ رسول القہ بھی فرمار ہے بھے و آپ بھی یہاں پہنچ کر ہنے تھا اور لوگوں نے دریا فت کی تھی یہ رسول القہ بھی فرمار ہے بھے و آپ بھی یہاں پہنچ کر ہنے تھا اور لوگوں نے دریا فت کی تھی یہ رسول القہ بھی نے یہ کہ کہ آپ رب اعدمین ہوئر جمھے ہے خوش طبعی کرتے ہیں ( بیخی جب بندہ یہ الف ظ کے بینے کی وجہ سے ہیں بھی بنسا اور چونکہ نبی کریم جھی ہنے کے اس کے روایت بیان کرتے ہوں اس یہ تو نے عبدالقہ بن مسعود بھی ہی بنسا اور چونکہ نبی کریم جھی ہنے رافعہ تھی اس لئے روایت بیان کرتے ہوں اس پر قادر بول ہند ہی مسلم فرب کی گئی خال کی اس اللہ تھی لی بندے کے جواب میں فرب کی گئی خال نبید کہ مسلم کرتا بلکہ میں جو بھی جو بول اس پر قادر بول۔ (مسم)

مطلب بیہ ہے کہ میں استہز اءاور مذاق کرنے ہے پاک ہوں بلکہ جو ہے گھ کہتا ہوں وہی کروں گا۔

جب وہ اللہ ہوئے کہ جب وہ جنت عبداللہ بن مسعود کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہوئے کی دیخواست کرے گا تو اللہ تعی کی اس کو بتائے گا ہے ما نگ وہ ، نگ یہاں تک کہ جب اس کی تمام آزرو نمیں پوری ہوجا کیں گی تو القہ تعی کی فر مائے گا ہے سب تیرے لئے ہا ور اس ہوگا اور زیادہ بھی پھر وہ بندہ اپنے گھر میں داخل ہوگا اور اس کی دو بیویاں بھی جوجوروں میں ہے ہول گی اس کے ساتھ ہول گی اور وہ دونوں بیویاں کی دو بیویاں بھی جوجوروں میں ہے ہول گی اس کے ساتھ ہول گی اور وہ دونوں بیویاں کی دو بیویاں کی دو بیویاں کی دو بیویاں کی جوجوروں میں ہے ہول گی اس کے ساتھ ہول گی اور وہ دونوں بیویاں کی دو بیویاں کی دو بیویاں کی جوجوروں میں ہوگا ہوں ہوں ہوں کی دو بیویاں کر بیا گیا ہوگا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کی وہیں دیا گیا۔ (مسم) کی کشرت کود کھی کر بیدنیاں کر بیا کہ جھے کوسب سے زیادہ دا ہے۔

﴿ ٩﴾ حفرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فر اور سول ﷺ نے با شک ہیں داخل اس خض کو جا تا ہول جو سب سے ہیں دوخل ہوگا وہ ایک شخص کو جا تا ہول جو سب سے ہیں دوخل ہوگا وہ ایک شخص ہوگا جو چوز ہول گھٹ ہم ہوا دوز خ سے نگلے گا اور سب سے ہیں یہ فر اے گا۔ جا بہت ہیں داخل ہوجا ایس وہ جنت کے پاس آ ک گا۔ اور بید خیال کرے گا کہ جنت تو پر ہوچکی ہے ایس کو کھرا ہوا پایا ( یعنی کہاں جاؤں اس میں ہوچکی ہے ایس کے گا اے پر وردگار میں نے تو اس کو کھرا ہوا پایا ( یعنی کہاں جاؤں اس میں جگہ تو ہے بی نہیں ) ارش دہوگا جا جنت میں داخل ہوجا جھ کو د نیا اور د نیا ہے دس گنازیادہ و یا جائے گا 'بندہ کے گا کیا آ پ مجھ سے شخص کرتے ہیں نیایوں کے گا کیا آ پ مجھ سے بنگی کرے ہیں نیایوں کے گا کیا آ پ مجھ سے بنگی کرے ہیں نیایوں کے گا کیا آ پ مجھ سے بنگی کرتے ہیں نیایوں کے گا کیا آ پ مجھ سے بنگی کرتے ہیں نیایوں کے گا کیا آ پ مجھ سے بنگی کرتے ہیں نیایوں کے گا کیا آ پ مجھ سے بنگی کرتے ہیں بیاں تک کہ آ پ کی کچلیاں فا ہم ہوگئیں اور کریم کے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے بنے یہ اس تک کہ آ پ کی کچلیاں فا ہم ہوگئیں اور کریم کی این کہ یہ خوان کرنے میں مب سے کم درجہ کا ہوگا۔ ( بنی کی میں ممل

یعنی جب کم درجہ والے کو دنیا کی ہا دشاہت سے دس گنی سعطنت ملے گی تو اعلی ال سماک ایک مار

مرتبه والول كاكيا كهناب\_

حضرت ابو بکڑی درخواست پرسر کاردو عالم پیجئے نے دود فعد تیں بنا کرد کھلائیں۔ مطلب بیتھا کہ چارلا کھ پردو توں اور بڑھا دی جا کیں حضرت عمرؓ نے ابو بکڑگو بیہ کہد کرروک دیا کہ جب القد تعالیٰ کی تمام مخلوق کو بخشنے کیلئے ایک ہی لپ کا فی ہے تو پھرزیا دہ پراصرار کرنے

کی کیاضر ورت ہے۔

﴿ اللهِ حَصَرَت الوَ ہِرِيرَةٌ كَتِمْ بِينَ نِي كَرِيمٌ ﷺ نَارشَاد فَر واللهِ حَصَرَت الوَ ہِرِيرَةٌ كَتِمْ بِينَ نِي كَرِيمٌ ﷺ نَا اللهُ اللهُ

' یعنیٰ جس طرح و وزم ۱۰ رنا زک ہوتا ہے ای طرح ان کے جسم پر بھی آ ہت آ ہت۔ نرم اور نا زک کھال نکل آ ئے گی۔

﴿ ١٣﴾ حفرت حفرت جابر کہتے ہیں فرمایا نبی کریم ﷺ کے کہ جھ سے حفرت بہر کیل نے کہ ہے سے حفرت بہر کیل نے کہ ہے قیامت میں القد تعالی جھ سے فرمائیگا اے جبر کیل یہ کیا بات ہے میں فلال بن فلال کو آگ والول کی صف میں دیکھ رہا بھول میں کہوں گا اے رہ بہم نے اس کی کوئی کئی نہیں پائی جس کی وجہ سے آئ اس کوکوئی بھلائی کہنچی اللہ تعالی فرمائے گا میں دنیا میں سنتا تھا یا حنان یامن ن کہ کرتا تھا تو تم اس کے پاس جاؤاوراس سے دریا فت کرو مضر سے جبر کیل تھا یا حنان میان سوائے فدا کے کوئی اور بھی کہتے ہیں جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کے گا کیا حنان من ن سوائے فدا کے کوئی اور بھی ہے میں اس کا ہاتھ پکڑ کرا ہل جہنم کی صفوں سے نکال کرا ہل جنت کی صفول میں واض کر دول گا۔ ( کیم بڑ ہڈی )

اللہ تعالی ہے۔ معابہ میں سے ایک شخص نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی قی مت ہیں چھوٹے بچوں سے فر مائے گا۔ جنت ہیں داخس ہو جاؤ وہ عرض کریں گے اے رب ہمارے ہا ہے اور ہماری مائیں بھی داخل ہوں اللہ تعالی فر مائے گا یہ کیا ہات ہے ہیں تم کو دیکھا ہوں تم کا خیر کررہے ہویا تم س طرح انکار کررہے ہو جس طرح بچھ طلب کرئے والہ انکار کرتا ہے بھر عرض کریں گے اے رب ہمارے باپ اللہ تعالی فر مائے گا میں داخل ہو جائیں۔ (حمد)

حدیث میں جمط سے کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹکار اس غرض سے کیا ہوتا ہے کہ اٹکار اس غرض سے کیا ہوئے کہ مطالبہ پورانہیں ہوائے حکم کی تعمیل سے اٹکارنہیں کریں گے بلکہ یہ عرض کریں گے کہ ہمارے ماں باپ کو بھی جانے کی اجازت دی جائے تب جائیں گئے جب یہ بات مانی جائے گئو جلے جائیں گئے۔

جن بچوں کا ذکر ہے بیمسلمانوں کے بیچے ہوں گے۔

﴿ ١٣﴾ حضرت حذیفہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ میر برا من کے ساتھ کیا کہ تیری امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں میں نے میری امت کے ساتھ کیا آپ کی مخلوق ہوا رآپ کے بندے میں ۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے احمد ﷺ میں تیری امت کے متعلق ہجھ کورسوانہیں کروں گا'اور القد تعالی نے مجھ کویہ بشارت دی کہ میری امت میں سے سب سے اول میر بے ساتھ ستر ہزارآ دمی ہو کیں گے ہرایک کے مرایک کے ساتھ ستر ستر ہزار ہو نگے ان لوگوں پرکوئی حساب شہوگا۔ اس کے بعد میر سے پاس بیام بھیجا جائے گا دعا کروتمہاری دعا قبول کی جائے گی' میں بیام بھیجا ہوئے گا اور ججھ سے کہا ہوئے گا ، گلوتم کو دیا جائے گا دعا کروتمہاری دعا قبول کی جائے گی' میں بیام ہم سے کہوں گا کیا میرا رہ میرا سوال پورا کرے گا' ہیں مبر کے گا مجھ کو خدا نے آپ کے بیاس اس لئے بھیج ہے تا کہ آپ کی خواہش پوری کی جائے۔ (اس روایت کو جم نے مختصر سر اسماکی)۔ (احمان عساکر)

﴿ ١٥﴾ حضرت او ہریرہ کی ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعال موحدین کوجہنم سے نکا لئے کا ارادہ کر ہے گا تو کفارجہنم میں ان مسلمانوں کو جوا پنے گنا ہوں کی وجہ سے جہنم میں ہونگئ بیطعندویں گے کہ دنیا میں ہم تم سب ملکر رہتے تھے ہیں تم ایمان لئے اقرار کی اور ہم نے تکذیب کی تم نے اقرار کیا گا اور ہم نے تکذیب کی تم نے اقرار کیا اور ہم نے تکذیب کی تم نے اقرار کیا اور ہم نے افرار کیا لیکن آج تم کوان باتوں نے کوئی نفع نہیں دیا تم اور ہم سب آج ہرا ہر ہیں تم کو بھی عذاب ہورہا ہے اور ہم کو بھی ،ہم بھی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے اور تم بھی ہمشہ رہوگے کفار کے اس طعنہ پر حضرت حق جل مجدہ تخت غضب ناک ہوں گے اور اس وقت شفاعت کا سلسلہ جاری ہوگا۔ (اس روایت کو ہم نے مختم کر دیا ہے )۔ ( تیسم ترزی )

نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا یا رسول اللہﷺ کیا موحدین اور تو حبیر کے قائنوں میں ہے بھی کو کی شخص دوز خ میں رہے گا' نبی کریم ﷺ نے فر مایا ہاں! ایک شخص جہنم کی گہرائیوں میں یژا ہوا حن ن من ن کی صدائیں لگار ہاہوگا' یہاں تک کہاس کی آ واز جبرائین بن کر تعجب کریں گے اور حصرت حق ہے عرض کریں گے الہی میں جہنم کی گہرائیوں میں ایک شخص کی آ واز سنتہ ہوں جو باحنان یا منان کہہ کرآپ کو پکارر ہاہے القد تعالی اس بندے کو حاضر کرنے کا حکم دے گا' حضرت جبر ٹیل بڑی تدش کے بعد ، لک کی وساطت ے اس تک پہنچیں گاوراسکواس حال میں یا تمیں گے کہ ببیش نی کے بل اوندھا پڑا ہوگا' ہاتھ اور یاؤل بند ھے ہوئے ہونگے تمام جسم پر سانپ اور بچھو بیٹے ہوئے ہوئگے مالک وارو غددوز ٹے اس کو نکال کر 1 ہے گا سانہ یہ بچھو ہٹا کرز نجیریں علیحدہ کرے گا' حضرت جبر ٹیل ا اس کوعرش البی کے سامنے لیج نیں گے اور تجدہ کریں گے حضرت حق ارشاد فر مائے گا اے جبر بین سراٹھ وُ پھراس شخص ک جانب متوجہ ہو کرفر مائے گا ہے بندے کیا ہیں نے تجھ کوالچھی شکل وصورت کے ساتھ پیدائہیں کیا تھا کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا کیا تجھ پر میرے رسول نے میری کتاب نہیں پڑھی کیا جھے کواس نے مجھی ہاتوں کا حکم نہیں دیا اور کیا بچھ ُو بری ہو توں ہے منع نہیں کیا 'بندہ ان تم م باتوں کا اقر ارکرے گا' پھرامندتع کی فر ہائے گا تونے کیوں ایپ ایپ کیا ؟ بند ہء طس کرے گا ہے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا 'میں اگر چہ اتنے اتنے عرصہ ہے جہتم میں پڑا ہوا ہول مگر میں نے بتجھ ہے اپنی امید منقطع نہیں کی اے رب میں جھے کوحنان اور من ن کہہ کر بیکار رہا ہول تو نے اپنے نصل ہے مجھے کو نکالا تو مجھے پر اپنی رحمت کےصدقہ میں جم فر ہ'الند تعالی فر ہائے گا اے میرے مل نکہتم گواہ رہو بیشک میں نے ال بررحم كرديا\_(ال روايت كوجم نے مختصر كرديا \_ ) \_ (منداه معظم) ﴿ الله حضرت الوبررة نبي ريم على عدوايت كرت بي كديس في

(ایس کے جس کے جس کے معلق سوال کیا تو اس نے جھے سے وعدہ فرہ یا کہ میں کے اس کے حرب ہے اپنی امت کے متعلق سوال کیا تو اس نے جھے سے وعدہ فرہ یا کہ میں آپ کی امت کے ستر ہز رآ دمیوں کو جنت میں اس ، س طرح بھیجوں گا کہان کے چبرے چودھویں رات کے جاندگی طرح جیکتے ہوں گے میں نے عرض کی اور زیادہ ارشادہ وابرایک کے ساتھ ستر ستر ہزار میں نے عرض کی اگرمیری امت کے مہاجرین کی تعداد اس قدر نہ ہوئی تو

التدتعالي نے فر مایا گاؤں کے رہنے والول سے تعداد کو پورا کردوں گا۔ (احمہ )

﴿ ۱۸﴾ حضرت ابوہریرہ بھی ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ تع لی ہے عرض کیا میری امتوں کے اللہ تع لی ہے عرض کیا میری امت کا حساب میر ہے سپر دکر دیجئے تا کہ دوسری امتوں کے سامنے میری امت کی رسوائی نہ ہو اللہ تع لی نے مجھے تھم بھیج کہ اے محمد ﷺ میں بہ چاہتا ہوں کہ آپ کی امت کا حساب میں خود ہی کرول اور اگر کوئی لغزش ہوتو اسکو آپ ہے بھی ہوں کہ آپ کی امت کی آپ کے سامنے بھی رسوائی نہ ہو۔ (دیبی)

﴿ ١٩﴾ حضرت اُسُّ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا میں نے اپنے رب سے عرض کیا اے رب جولوگ کلاالسہ الگلالسلہ کے قائل ہیں ان کے حق میں شفاعت ک اجازت دی جائے اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہوت منظور ہے۔ (دیبی)

﴿٢٠﴾ حضرت ابوسعید ضدری نبی کریم ﷺ ہے روات کرتے ہیں کہتم ہے پہلے لوگوں میں ایک شخص گن ہگارتھا جب وہ کھاتا کھانے سے فارغ ہوتا تو این دستر خوان ایک کوژی پر جها ژ دیا کرتا تھا۔اس کوژی پر ایک عابد پڑار ہتا تھ وہ اگر کوئی مکمژایا دانیہ و بھتا تو کھا س کرتا تھا یا دسترخوان میں ہے کوئی مڈی پھینگی جاتی تو اس کو چوس لیا کرتا کچھ عرصہ کے بعداس گن ہگار کی و فات ہوگئی اور یہ عابد جنگل میں چلا گیا اور و ہیں گھاس یا ت ہے اپنا گذر کرتا رہا کچھ دونول بعد اس کا بھی انقال ہوگیا ائتد تعی کی نے اس عابد ہے دریافت کیا تیرے ساتھ کسی نے پچھ بھوائی کی تھی اس نے کہایار بنہیں اللہ تعالی نے فر مایا تیری معاش کہاں ہے تھی حالا تکہ خدا کوسب معلوم تھا' اس عابد نے کہا میں اس کوڑی پر جا تا تھا ورَ ہوئی روٹی کا ٹکڑا یا دانہ یا کوئی مٹری مل جاتی تھی تو اس کو کھالیا کرتا تھا۔جب آ پ نے اس بہتی کے رئیس کوموت دیدی تو جنگل میں نکل گیا اور جنگل کے بیتے اور یانی نے گذر كرنے لگا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا كہ اس گن ہگا رئيس كوآ گ ہے كال كر لاؤ اس عابد نے اس کو دیکھے سرکہا ہی بہی بہی وہ تخض ہے جس کے دستر خوان کی ہڈیاں اور ٹکڑ ہے میں کھایا کرتا تھا' التد تعالی نے قرمایا اس کا ہاتھ پکڑاوراس کو جنت میں داخل کرد ہے۔ بیاس بھلائی کی وجہ ہے جو تیرے ساتھ کرتا تھا'اگریہ جانتے ہوئے تیرے ساتھ پیسلوک کرتا تو ہیں آگ ہیں واخل ہی شہرتا \_ (ابن النجار) مطلب یہ ہے کہ اس کی ماہمی میں جھے کو اس سے فائدہ پہنچنا تھا اگر جان ہو جھ کر جھے کو بھلائی پہنچیا تا تو مڈاب ہی نہ کیا جا تا۔

### 0.0.0

جنت اور دوزخ كابيان

وایت کرتے ہیں کہ دوز خ اور جہ ہے کہ میں متنکبرین اور سرکش ہوگوں کیلئے مقرری گئی ہوں جہت نے آپس میں جھڑ کی جہتم نے کہ میں متنکبرین اور سرکش ہوگوں کیلئے مقرری گئی ہوں اور جنت نے کہ جھنوکی ہوا کہ جھے میں سوائے ضعیف لوگوں اور نظروں سے گرے ہوئے اختخاص اور بھولے بھالے لوگوں کے اور کوئی داخل نہ ہوگا۔ القد تعالیٰ نے جہنم سے فر مایا تو میر سے عذاب کی جگہ ہے تیرے واسطے سے جس پر چاہوں گا عذاب کروں گا اور تم دونوں میر سے عذاب کی جگہ ہے تیرے واسطے سے جس پر چاہوں گا عذاب کروں گا اور تم دونوں میر کے لئے بھر نااور پر ہونا ہے بس دوز خ پر نہیں ہوگی یہاں تک کہ القد تعالیٰ اس میں اپنا پاؤں رکھو سے گا اس وقت دوز خ کیے گی بس بس بس اس وقت دوز خ بھر جائے گی اور اس کے بعض اجز النے اجز اکی طرف سمٹ جا میں گے اور القد تعالیٰ اس کیلئے نئی مخلوق ہیں اس کیلئے نئی مخلوق ہیں اس کیلئے نئی مخلوق ہیدا کرے گا اور بہر حال جنت تو وہ بھی خالی رہے گی کیکن المتد تعالیٰ اس کیلئے نئی مخلوق ہیدا کرے گا اور نہ میر حال جنت تو وہ بھی خالی رہے گی کہ ایکن المتد تعالیٰ اس کیلئے نئی مخلوق ہیدا کرے گا اور نہ میر حال جنت تو وہ بھی خالی رہے گی کیکن المتد تعالیٰ اس کیلئے نئی مخلوق ہیدا کرے گا اور نئی مخلوق ہیں اس کیلئے نئی مخلوق ہیدا

باؤں رکھنے سے مطلب ہے اس کو و ہا دیا جائے گاتا کہ سکڑ جائے اور سمٹ کر

جھوٹی ہوجائے سکن جنت کو سمیٹانہیں جے گا بلکہ ٹی مخبوق ہے اس کو بھراجائے گا۔

🐐 ﴾ 💎 حضرت ابو ہرریہؓ نبی کریم 🤧 سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تع لی نے جنت کو ہیدا کیا تو جرئیل کوظم دیا گیا کہتم جا کر جنت کو دیکھویس حضرت جبرئیل " گئے اور جنت کودیکھااور جو پچھالقدتعی کی نے اہل جنت کیلئے تیار کیا ہے اس سب کودیکھا پھر آئے اورعرض کیا اے رہ تیری عزت کی قتم جو تحف جنت کا ذکر نے گا اور اس کی خوبیوں کو معلوم کر ہے گاوہ اس میںضرور داخل ہوگا'لیٹی داخل ہوئے بغیرنبیں رہے گا' پھراںتد تع لی نے جنت کو تکلیفات اور مصائب ومکارہ ہے ڈ ھا تک دیا 'اورحضرت جبر بیل کو حکم دیا جاؤ اب جا کراس کودیکھوٴ حضرت جبرئیل گئے اوراس کو دیکھ اور پھرحاضر ہوکرعرض کیا اے رب تیری عزت کی قتم البنة اب مجھے خوف ہے کہ جنت میں کوئی داخل نہ ہوسکے گا نبی کریم ﷺ نے فر مایا اور جب القد تعالی نے دوزخ کو پیدا کیا تو جبرئیل کوشکم دیا کہ جاؤ اور جا کر اس کو دیکھوحضرت جبرئیل گئے اور دوزخ کودیکھا پھر آئے اور عرض کیاا ۔ رب تیری عزت کی قتم کوئی شخص ایبانہیں جودوزخ کا حال ہے اور پھراس میں داخل ہونے کی پوشش کرے پھر ابتد تعالیٰ نے اس کوخوا ہشات اورشہوات ہے ڈھ تک دیا' پھر جبرئیں کوظم دیا اب جا کراس کو دیکھوحصرت جبرئیل گئے اورس کو دیکھا بھر واپس آ کرعرض کیا' اے رب تیری عزت کی قتم اب مجھے البتہ اس بات کا خوف ہے کہ شاید ہی کوئی باقی ہے جواس میں داخل نہ ہو۔(تریزئانائی)

یعنی جنت بہترین چیز ہے لیکن اسکو حاصل کرنا نیک اعمال پر موقوف ہے اور ووزخ اگر چہ بہت خوفنا کے ہے کیکن گناہ کرنے اور نفسانی خواہش ت کو پور کرنے کی سزا ہے نیک اعمال میں چونکہ تکلیف ہے اس لئے جنت میں بہت کم لوگ جا کیں گے اور گناہ کرنے ہے اس لئے لوگ گن ہ زیادہ کریں گے اور دوزخ میں بھی زیادہ جا کیں گے۔

زیادہ جا کیں گے۔

سے حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں فر مایارسول امتد ہوئے نے کہ امتد تعی کی ارشاد فر ما تا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کیلئے جو چیز تیار کی ہے وہ ایسی چیز ہے جو آج تک نہ کسی آئے گھے نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی بشر کے قلب میں ان نعمتوں کا تک نہ کسی آئے گھے نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی بشر کے قلب میں ان نعمتوں کا

تصور گذرااورا گرتم جا بهوتو بيآيت بيدهو فلات غلم نفس منا أحفي لهم من فرقو اغين " ( بين كونى بنشره بين به ناجو ن ك ي آخول كوشندك دين والى چزين بيشده بين ) جنوا عسما كالوا يغملون ( بيان بوكوں ك مال كا بدہ ) اور جنت شن ايك ايك ورخت اين ب كركوئى گھوڑ ب سوارا گرسوس ل تك چلتا رہ بتواس كے سايہ كو طخيبين كرسكتا اور اگرتم چ بهوتو بيآييت بيدهو وظل قسم من من الرسوس ل تك چلتا رہ بتواس كے سايہ كو طخيبين كرسكتا اور اگرتم چ بهوتو بيآييت بيدهو وظل قسم من المرحنت كي ايك كوڑ بيا برابر جگره نياور و نياكي تمام چيزول سے بهتر بيت من در رسيه بوگا) اور جنت كي ايك كوڑ بيابر جگره نياور و نياكي تمام چيزول سے بهتر بيتم اگر جا بهوتو پڙهاو يا فسمن ذُخوز بي غن السّاد و اُذخول الحسمة فقد فاذ الهوشي دوزن سے بهتر بيا يا گا در جنت مين والى كرديا ئياس كاكام بنا) در ترندى ن ن اين باد )

اس روایت کا بعض حصد بخاری مسلم نے بھی نقل کیا ہے کوڑے کی مقدار کا ذکر کیا ہے جیسے کوئی کیے جنت کی گز بھرز مین بھی دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے۔

﴿ ٣﴾ حضرت ابوہرری گئتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ کم ہے کم درجہ کے آدی کو بھی جنت میں ایسا مرتبہ ملے گا کہ اس سے کہا جائے گا کہ ما نگ اوراپی آرزو طل ہر کروہ مانے گا کہ مانگ کا کہ مانگ کا بھر مانے گا کہ مانگ کا بھر اس سے دریافت کیا جائے گا بھر مانے گا کھر اس سے دریافت کیا جائے گا بھر مانے گا بھر اس سے دریافت کیا جائے گا ای کے ساتھا تنائی چکاوہ عرضکر سے گاہاں مانگ چکاارشاد ہوگا جو کچھتو نے مانگاوہ سب اوراس کے ساتھا تنائی اور ۔ (مسلم)

م ہے کم ہے کم ورجہ بااعتبارا عمال کے بعنی کم مرتبہ محص کوبھی جب اتناویا جائے گاتو بڑے مرتبہ والوں کا کیا کہنا ہے۔

تمنا کرے سوائے قریشی اور انصار یوں کے نہیں پاؤگے کیونکہ وہی لوگ کھیتی والے ہیں اور ہم لوگ تھیتی والے ہیں اور ہم لوگ تو کھیتی والے نہیں ہیں گنوار کی اس بات پر نہی کریم ہے ہنس دیئے۔ (بناری)

یعنی جنٹ میں ہر تسم کی خواہش پوری کیجائے گا۔انقد تعالی فرمائے گا کیا تیری ضرور یات کا سب سامان یہاں موجود نہیں ہے گر جب زراعت پراصرار کرے گا تو اجازت دی جائے گی گاؤں کے آ دمی نے چونکہ بے نگلفی اور سادگی نے یہ جملہ کہا کہ جناب اس تسم کی تمنا کرنے والا تو کوئی قریش یا انصاری ہی ہوگا ہم لوگ تو زراعت پیشہیں ہیں اس کی تمنا کرنے والا تو کوئی قریش یا انصاری ہی ہوگا ہم لوگ تو زراعت پیشہیں ہیں اس کی ہے تا کھی پرسر کار پھی کوئی آگئی۔

﴿ ﴿ ﴾ حضرت انسُّ کہتے ہیں فرمایار سول ﷺ نے اہل جہنم ہیں ہے قیامت کے دن ایک ایسے فض کو لایا جائے گا جو دنیا ہیں بہت زیادہ آسودہ اور مرفدالحال تھا اس کو دوزخ میں ایک غوط دیا جائے گا' پھراس سے دریافت کیا جائے گا اے ابن آ دم تو نے کوئی آسودگی دیکھی کیا تجھ پرعیش و آرام کی کوئی گھڑی گزری تھی وہ عرض کرے گا اے رب خدا کی تشم میں نے بھی کوئی عیش نہیں دیکھا اور اہل جنت میں سے ایک ایسے فض کو رایا جائے گا جو میں شخت ترین مصابب و آلام میں مبتلا رہ چکا ہوگا اس کو جنت میں ایک غوط دیکر اس سے کہا جائے گا کیا تو نے بھی کوئی تکلیف دیکھی ہو گا ہوگا اس کو جنت میں ایک غوط دیکر اس سے کہا جائے گا کیا تو بی بھی کوئی تکلیف دیکھی تھی اور نہیں نے بھی کوئی تکلیف کرے گا اے در سنیں نہتو جمھ پر بھی کوئی تکلیف دیکھی گذری وہ عرض کرے گا اے در سنیں نہتو جمھ پر بھی کوئی تکلیف کر کی اور نہیں نے بھی کوئی تختی دیکھی ۔ (مسلم)

یعنی ہمیشہ کا مصیبت زوہ جنت کی ایک لیحہ ہوا کھانے کے بعد دنیا کی مصیبتیں بھول جائے گااور ہمیشہ کا آرام پہند دوزخ میں ایک لیحہ کیسئے جانے کے بعد دنیا کاسب عیش بھول جائے گا۔ اَللَّهُمَّ إِنَّا مَسْئَلُکَ الْحِنَّةَ وِنَعُوُدُ بِکَ مِنَ النَّادِ.

﴿ ﴾ حضرت جابرٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر روز جنت کو علم دیتا ہے کہ ایپ آنے والوں کیلئے اچھی بن تو وہ ہرروزا پی خوبی اور خوشگواری کوزیادہ کرتی رہتی ہے صبح کے وقت جولوگ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں یہ جنت ہی کا اثر ہے۔ (طبر نی)

سحرکے دفت عام طور سے خنگی ہو جاتی ہے اس کو جنت کا اثر فر مایا۔ ﴿ ٨﴾ حضرت ابن عباسؓ ہے ایک ضعیف ردایت منقول ہے کہ ایند تع لی نے جنت مدن کواپی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا پھر ملائکہ کو تھم دیا اس میں انہوں نے نہریں بنا کمیں پھل لگائے جنب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کی رونق اور اس کی تر وتازگی کو ملاحظہ فر مایا تو کہا مجھ کواپی عزت وجلال کی تنم اور مجھے اپنے عرش کی بلندی کی فتم بخیل تھے میں واض نہیں ہوگا۔ (ابن النجار خطیب)

﴿ ﴾ حضرت علی کرم القد و جبہ نبی کریم ﷺ روایت کرتے ہیں کہ القد تعالیٰ نے تین چیز وں کوتوا ہے ہاتھ سے بنایا ہے باتی تمام اشیاء کولفظ کن سے بیدا کیا ہے لیمن کن کہا اور وہ چیز یں ہو گئیں ایک حضرت آ دم کو دوسر نے قیم کوتیسر سے جنت الفر دوس کو جنت فر دوس کو بنانے کے بعد کہا مجھے اپنی عزت وجلال کی تیم بخیل جھے میں داخل نہیں ہوگا اور دیوٹ تیری خوشبو بھی نہیں سو بھے گا۔ (دیمی)

تقے\_(ابواشخ نظیب)

مطلب میہ کہ بیلوگ فرائض کے ملاوہ غلی عبادت بہت کیا کرتے تھے اور تم مبیل کرتے تھے۔ روایت طویل تھی اس کوہم نے مختصر کر دیا ہے۔



## خدا كاديدار

﴿ اَلَى مَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

یعن محویت کا بیا عالم ہوگا کہ دیدار کے وقت جنت کی کسی نعمت کا خیال ہی نہیں آئے گا۔

﴿ ٢﴾ حضرت جابر بن عبدالقد ہے ایک اور طویل روایت منقول ہے اس میں یوں ہے کہ جب اہل جنت ابنا سراٹھ کیں گے تو نا گاہ وہ محسوس کریں گے کہ حضرت حق تو لی ان پرجوہ آگئن ہے اور فرما تا ہے اے اہل جنت مجھ سے ما نگواہل جنت عرض کریں گے تجھ سے تیری رضا مندی طلب کرتے ہیں ارشاد ہوگا یہ میر ہے رض مندی ہی تو ہے کہ میں نے تم کوا پے گھر لیعنی جنت میں واخل کیا ہے۔ اور اپنی بزرگی اور کرامت سے تم کونواز اہے اوران ہاتوں کا بھی وقت ہے ہیں جھ ہے ، نگو ہے طف کر یں گے ہم آپ سے زیادہ ما نگتے ہیں' پھر اہل جنت کیلئے سرخ یہ توت کے تیز رفتا رگھوڑے لے جا کیں گے جن کی لگا میں سبز زم داور سرخ یا قوت کی بوں گی ان کی برق رفتاری کا ہے مال ہوگا کہ نظر کے ساتھ ان کا فقہ ہی ہو ہو گا کی روایت میں ہے کہ ہے سب لوگ جنت عدن میں پہنچائے جو کیں گے پس فر شختے عرض کریں گیا ہے رہ ہمارے! قوم ہ ضر ہے صادقین کو مبارک ہوتا بعداروں اور فرم نیرواروں کو جنت عدن میں آتا مبارک ہو فرہ یہ نی کریم گئی نے ان کے لینی اہل جنت کے سامند اندوز ہو نئے یہاں تک کہ اس وقت بیآ پس میں ایک دوسرے کوئیں جنت کے سامند کی فرم ہے گا ان کو ان کے تعمل وقت بیآ پس میں ایک دوسرے کوئیں ان کے ہم اہ کر دو پس سب لوگ واپس لوٹ آئیں گی واراس وقت ایک دوسرے کو دیکھے گا فر مایارسول امتد گئی نے خدا تعالی کے قول نزلامی غفور رہم کا یہی مطلب ہے ہے کہ دیدارالہی کیلئے گا فر مایارسول امتد گئی نے دوایت کا مطلب ہے ہے کہ دیدارالہی کیلئے سب کو جنت عدن میں جمع کی جائے گا مجویت کا بیا عالم ہوگا ۔ کہ دیدارالہی کیلئے دوسرے کی ذوت ایک کو دسرے کی خوت ایک کو دسرے کی خوت ایک کو دسرے کی خوت ایک کو دسرے کی دوسرے دوسرے کی دوسرے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی

رائی است جنت میں داخل ہو جا کہ میں گے تو اللہ تعالی ان سے فر مایا نبی کریم کی نے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جا کہ سے تو اللہ تعالی ان سے فر مایکاتم چاہتے ہوکہ میں تم کو پکھ اورا نی نعمتوں میں سے عطا کروں؟ پیرط کریں گے کیا تو نے ہمار سے چہروں کونورانی نہیں کیا' کیا تو نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا اور ہم کو دوز نے سے نبیت نہیں دی۔ یعنی یمی احسانات کیا کم ہیں جو آ پ نے اب تک ہم پر کے ہیں نبی کریم کی فی فرماتے ہیں اس وقت پردہ اٹھ دیا جائے گا ہیں اہل جنت حضرت حق تعالیٰ کی ذات کو و کھنے لگیں گے اور جونو تیس ان کو دی گئی ہیں ان میں سے کوئی نعمت ان کو حضرت حق کے و کھنے سے زیادہ محبوب اور پیند یدہ نہ ہوگی گھر آ پ نے بی آ یت پڑھی اللہ بین الحسنو اللہ سے وزیادہ (مسلم) پند یدہ نہ ہوگی گر آ ن میں جوافظ زیادہ ہاں سے مرادہ یدارالہی ہے روایت کا مطلب یہ ہے کہ ویدارالہی ایک ایک ایک نعمت ہے کہ اس کے مقابلہ میں باتی نعمتیں ہے معلوم ہوں گے۔

﴿ ﴿ ﴾ حفرت ابو ہریرہؓ نے سعید بن میتبؓ نے حضرت ابو ہریہؓ سے ملاقت کی پس حضرت ابو ہریہؓ نے سعید بن میتبؓ سے کہااللہ تعی کی جواورتم کو جنت کے بازار ہیں جمع کر سعید بن میتب نے کہا کیا جنت ہیں بازار بھی ہے حضرت ابو ہریہؓ نے فر مایا مجھ کو نبی کریم کی بیٹے نے بتایہ ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو نگے تو جنت میں اپنے اعمی کریم کی بیٹے امران کے بیٹر ان کو ایام دنیا میں سے جمعہ کے دن کی مقدار میں اللہ کی نیارت کیسے اجازت دی ج نے گیران کو ایام دنیا میں ایک دن زیارت کیا کریں گئے اور اللہ تعیالی ان پر تجلی فرمایا کریں گے پہلے سب لوگ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں جمع ہول گے بیس اس باغ میں نور کے موتوں کے نوت کے ناموں میں سے ایک باغ میں جمع منبر بچھائے جا نمیں گے اور اعمال کے استبار سے جو کم مرتبہ کے وگ جوں گے وہ مشک منبر بچھائے جا نمیں گے اور اعمال کے استبار سے جو کم مرتبہ کے وگ جوں گے وہ مشک اور کا فور کے ٹیلوں پر فروئش ہوں گے اور ان کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ وہ کری نشین ' صرات کو مراتب ہوگا کیکن دب میں اس فرق مراتب ہوگا کیکن دب میں اس فرق مراتب ہوگا کیکن دب میں اس فرق مراتب ہوگا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

حضرت ابو ہر پر ہ ئے کہا ہیں نے نبی کر یم کے جے دریافت کی یورسول القد کیا ہم اپنے رب کودیکھیں گے۔ آپ نے فر میا کیا تمہیں آفنا ب کے دیکھیں گے۔ آپ نے فر میا کیا تمہیں آفنا ب کے دیکھیے ہیں کوئی شک ہوتا ہے ہم نے عرض کیا نہیں آپ نے فر مایا می طرح تم کو اپنے در ہے گا اپنے در ہے گا جو دیکھیے ہیں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اور اس مجلس ہیں کوئی شخص ایب باقی ندر ہے گا جس سے القد تعالیٰ بلا واسطہ کلام نہ کر سے بربال تک کدان حاضرین ہیں سے ایک شخص سے فر مائے گا اے فعل بابن فلاں ہجھکو وہ دن یا د ہے جس دن تو نے ایسا ایس کیا تھی پھر اس کواس کی بعض عہد شکلیاں یا د دلا ہے گا جو دنیا میں اس سے واقع ہوئی تھیں ہی عرض کر ہے گا اے میر سے وہ گا وہ کی بخش میرے رہ کیا ہوئی۔ خشد کے اور میری رحمت کی وسعت اور میری مغفرت کی فراخی ہے جس کے باعث تو اس مرتبہ پر پہنچا سے میرس اللہ مجلس اس حال میں ہو گئے کہ ان کے اور پرا یک ابر آ کے گا اور ان کوڈ ھا تک بے ہوگی۔ گا اور ان کوڈ ھا تک بے گا اور ان کوڈ ھا تک بے گا اور ان کوڈ ھا تک بے گا اور ان ہوگھنے میں نہ آئی گا اور اس بو تکھنے میں نہ آئی

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اور ہمارارب فرمائ گا آ وَاس بزرگ اور کرامت کی طرف جو ہیں نے تہہارے لئے تیار کی ہے اور جس قدرتم کو خواہش ہو وہ لو یعنی خوب انجھی طرح دل جو کر کراس خواہش کو حاصل کر و۔اس کے بعد ہم ایک بازار ہیں آئیں گے جس کو مائکہ نے اپنے پرول ہے ڈھا تک رکھا ہوگا اور اس میں وہ سامان ہوگا جس کو آئھول نے بھی نہ دیکھا ہوگا اور نہ بھی کا نوب ہے سنا ہوگا اور نہ بھی کن کے دل میں اس کا تصور گذر المجھی نہ دیکھا ہوگا ، اور نہ بھی کا نوب ہے سنا ہوگا اور نہ بھی کسی کے دل میں اس کا تصور گذر المجھی نہ دیکھا ہوگا ، اور نہ بھی کا نوب ہے سنا ہوگا ، وشری ہوگا ، جس نعمت کو ہم چاہیں ہوگا ، جس بالل جنت آبس میں ایک دوسرے سے ملا قات کریں گے اس مرا اللہ ہوگیا ہوت ہے کہ جب ہم سب لوگ لوٹ کر اپنے اپنے محمول میں آجا کیں ہوگیا ہوت ہے تہمارا حسن میں ہوگیا ہوت ہے تہمارا حسن وقت تم ہی رہ کے بوار سے ساتھ ہم سینی کا فخر وہمال اس وقت می زیادہ ہوگیا جس وقت تم ہی رہ بی کے دائن ہیں جو ہم میں پائی جار ہی ساتھ ہم شینی کا فخر صل کیا ہی اور ہم اس تبدیلی کے دائن ہیں جو ہم میں پائی جار ہی ہے۔ (تذی)

یعنی ہمار ہے حسن وجمال میں جو تبدیلی ہوگئی ہے اس کے ہم ستحق ہیں کیول کہ حضرت حق تعی لی کے صحبت یا فتہ ہیں'روایت بہت طویل ہے ہم نے مختصر اکر کیا ہے ٹور کے منبروں کا مطلب رہے ہے کہ اس قدر چمکدار ہونگے گویا نور ہی کے بنے ہوئے ہیں۔

﴿ ﴿ ﴾ حضرت انسُّ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ میرے بال جرکیل آئے ان کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں چھوٹ سا بیاہ نقط تھا 'میں نے دریافت کیا جرکیل یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ جعد کا دن ہے میں نے کہا اس میں ہمرے لئے کیا ہے انہوں نے کہا اس میں ہمرے لئے کیا ہوں انہوں نے کہا اس میں ہمرے لئے کیا ہوں انہوں نے کہا اس میں ہم رہے کہ میں نے دریافت کیا اس میں ہمرے کہ میں نے دریافت کیا اس میں ہمرہ سے اور آپ کی قوم کی عید ہے ای روایت میں ایک گری ایک ہے کہ جب کوئی بندہ اس میں ہمارے لئے اور کیا ہے جواہ وہ دنیا کا ہمویا آخر ت کا تو آگر اس کی قسمت میں ہمرہ نے وہ ای ان کی تسمت میں ہمرہ نے دریافت کیا ہے اور آگر مقدر میں نہیں ہے تو اس کیسے وہ دعاذ خیرہ کر دی جاتی ہو میں ہمرہ نے دریافت کیا ہے سیاہ نقط کیا ہے انہوں نے کہا ہے قیا مت ہے۔ قیا مت اس دن قائم ہوگی ہددن ہمارے نزو کی سیدال یام ہے قیامت میں اس دن کو بوم المزید کہا جائے گا میں ہوگی ہددن ہمارے نزو کی سیدال یام ہے قیامت میں اس دن کو بوم المزید کہا جائے گا میں

نے کہا آخرت میں اس کا تام یوم المحز ید کیوں ہوگا انہوں نے کہا القد تبارک وتعالی نے جنت میں ایک ایسا میدان رکھا ہے جو سفید مشک کا ہے جمع کے دن القد تعالیٰ کری پر جلوہ آفکن ہوگا ، اور تمام میدان میں سونے کے منبر بچھائے جا ٹیں گے ان منبروں میں جوابرات جڑ ہو ہو تکے پھر ابلا خاندوا لے آئیں گے ہو انہا خاندوا لے آئیں گے اور مشک کے میدان میں بیٹھیں گے پھر ابلا خاندوا لے آئیں گے اور مشک کے میدان میں بیٹھیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان پر بخی فر مائے گا اور کہا گا جھے ہا گوتم کو دیا جائے گا وہ کہیں گے تیری رضا مندی مطلوب ہے پس اللہ تعالیٰ فر مائے گا میری رضا ہے تم کو دیا جائے گا میری رضا مندی مطلوب ہے پس اللہ تعالیٰ فر مائے گا میری رضا کی بیٹری ہونا میں ہوئی ہوگا ہوں کو میں تارا ہے اور میری عزت سے تم کو نواز اہم تم ما نگو میں تم کو عط کروں گا بند ہو میں تارا ہے اور میری عزت سے تم کو نواز اہم تم ما نگو میں تم کو عط کروں گا بند ہو میں تم ہوگیا 'پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے وہ چیز ظاہر کرے گا جس کو نہ کی کان رہو میں تم کو میں انہان کے قلب نے اس کا تصور کیا ہے جلس جمعہ کے دن کی مقدار قائم رہے گی پھر وہ چیز بٹائی جائے گی اور اسی کے ساتھ تم تمام اہل مجالس اپنے اپنے میں مقامات پرلوٹ جائمیں گے۔ (ابن الی شید)

روایت طویل ہے ہم نے اس کو مختصر کردیا ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ حصرت ابن عمرٌ نبی کریم ﷺ نبی کریم ﷺ کرتے ہیں کہ اللہ تی کی امت محمد یہ ﷺ کرکے اللہ تاکہ کا اور فریائے گا امت محمد یہ ﷺ کرکے ان پرنظر ڈالے گا اور فریائے گا مجملے کیا ہے کہ میں تم کوسرا ٹھائے ہوئے وکچے رہا ہوں 'یہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمارے مارے کا ہمارے اس بیان وہم مان حوضوں پر ہیں اللہ تعالی ان سے فرمائے گا ان بر تنون میں پانی مجرلو اور صفول میں سے نگلتے ہوئے جاؤ اور اینے مال ہاپ کو پانی کھرلو اور صفول میں سے نگلتے ہوئے جاؤ اور اینے مال ہاپ کو پانی کھرلو اور صفول میں سے نگلتے ہوئے جاؤ اور اینے مال ہاپ کو پانی کھرلو اور صفول میں سے نگلتے ہوئے جاؤ اور اینے مال ہاپ کو پانی کھرلو اور صفول میں سے نگلتے ہوئے جاؤ اور اینے مال ہاپ کو پانی کے این بر تیون میں بانی میں سے نگلتے ہوئے جاؤ اور اینے مال ہاپ کو پانی کے این بر تیون میں بانی کو بانی میں بانی کھرلو اور صفول میں سے نگلتے ہوئے جاؤ اور اینے مال ہاپ کو بانی بانی کھرلو اور صفول میں سے نگلتے ہوئے جاؤ اور اینے مال ہاپ کو بانی بانی کھرلو اور صفول میں سے نگلتے ہوئے جاؤ اور اینے مال ہاپ کو بانی کی بانی کھرلو اور صفول میں سے نگلتے ہوئے جاؤ کا دیا ہے میں بانی کی بانی کہرلو اور صفول میں سے نگلتے ہوئے جاؤ کا در ایکی کا دیا ہائے کہرلو اور صفول میں سے نگلتے ہوئے جاؤ کا در ایکی کا دیا ہائے کیا ہائے کہرلو کر اس بانے کو بانی کی بانے کی بانے کر کر بانے کے بانے کر بانے کر بانے کر بانی کی بانے کر کر بانے کر بانی بانے کر بانے کی کے کر بانے کر بان

' لڑکوں سے مرادوہ نابالغ بچے ہیں جو قبل از بلوغ مر بچے ہوں گے سراٹھائے ہوئے کے سراٹھائے ہوئے کی کا نظار کرتا ہے برتنوں سے مراد آنجورے ہیں۔



## موت' قبراوراس کےمتعلقات

﴿ الله حفرت المو جريرة كتبة بين بنى كريم الله المحت براس روح كالتى ہے قرمايا كه جب مومن ك روح كالتى ہے قو دوفر شخة اس كولے كر چر هے بيں راوي نے اس موقعه براس روح كى خوشبو اور مشك كا ذكر كيا فره يا ير سول الله الله الله كانے آسان والے كتبة بين زيمن كى طرف ہے ايك يا كيزه روح آئى ہے بجھ پر اور سے جمع پر الله كى رحمت ہو جس جسم كوتو نے عبادت كيلئے آبد كيا تھا پھراس روح كواس كے رب كى طرف لے جائے بين الله تق كى فره تا ہے ليجو و اس كارب كى طرف لے جائے بين الله تق كى فره تا ہے ليجو و اس كى رب كى گوفر ما يا بى كر يم الله تو كى الله تو كى كا ذكر كيا اس روح كو آسان والے كى رب ح كلى بين كى جائيں اس كو حضرت بين كى بر بري فر مات بين الله تو كى فره بات ہے اس كو آخر مدت تك سيلئے لے جاؤ حضرت بين ياس لے جاتا ہے ليہ كو فره باتا ہے اس كو آخر مدت تك سيلئے لے جاؤ حضرت كى بوجر بري فرماتے بيں جب نبى كر يم الله كى فرى روح اور اس كى بد يوكا ذكر فره رہ ہے تھے قو اور بين يا جائى ہو تا كى فره ما تاك فره ها تك كی تھى حضرت ابو جر بر ہو نے ناك كو فرها تك كو تا كو خطا تاك كی تھى حضرت ابو جر بر ہو نے ناك كو فرها تاك فره ها تك كی تھى حضرت ابو جر بر ہو ناك كو فرها تاك فره ها تك كی تھى حضرت ابو جر بر ہو نے ناك كو فرها تاك فره ها تك كی تھى حضرت ابو جر بر ہو ناك كو فرها تاك فره ها تك كی تھى حضرت ابو جر بر ہو ناك كو فرها تاك فره ها تك كی تھى حضرت ابو جر بر ہو ناك كو فرها تاك در حصل تاك كو تھى حضرت ابو جر بر ہو ناك كو فرها تاك در حسل كانے كھى حضرت ابو جر بر ہو ناك كو فرها تاك در حسل كے بات كے خواند كے كانے كو تا كے خواند كے كو خواند كے كو تاك فره حسل كے بات كو خواند كے كو تاك كو فرھا تاك كو تاك كو فرھا تاك كو تاك كو فرھا تاك كے تاك كو فرھا تاك كے تا ہو تا ہے كو تاك كو فرھا تاك كی تھى خواند كے تاك كو فرھا تاك كو تاك كو تاك كو فرھا تاك كے تاك كو فرھا تاك كے تاك كو فرھا تاك كے تاك كو خواند كے كو خواند كے تاك كو خواند كے تاك

لیعنی جس وقت سرکار ﷺ کرفر مار ہے تھے قواتنے لیتین کے ساتھ فر ہارہے تھے کہ ًویاال بد بوکوآپ س وفت محسول کررہے ہیں۔

وقت اس کے پاس آسان سے نورانی فرشتے آتے ہیں گویا ان کے چبروں کے ساتھ آ فآب ہےان کے ہمراہ جنت کا َ غن اور جنت کی خوشہو میں ہوتی ہیں پیفر شے اس کی نگاہ کے سامنے بیٹیر جاتے ہیں پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور بندہ مومن کے سر کی ب نب بیشنتے ہیں اور فر ماتنے ہیں ہے اطمینان والی روح القدنتی لی کی مغفرت اور رضا مند ک کی طرف نکل پس روح اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مٹک میں ہے پانی کے قطرے نکل آتے ہیں مک اموت اس روح کو لیتے ہیں اور اس وقت ان کے ہاتھ ہے فرشتے لے کتے ہیں اور نفن اورخوشبوؤں میں لپیٹ لیتے ہیں اور روٹ ہے ایسی بہترین خوشبوکلتی ہے جو زیادہ سے زیادہ بہتر روئے زمین پر پائی جاشتی ہوئرسول القدۃ بڑنے فرمایا فرشتے اس روح کو لے کرچڑھتے ہیں اور بیفرشتے دوسرے فرشتوں کی جس جماعت پر گذرتے ہیں وہ جماعت کہتی ہے کیا ہی یا کیڑہ روٹ ہے فرشتے اس کا نام بناتے بین اور دنیا میں جس ایجھے نام ہے اس کو یا دکیا جاتا تھا وہ نام بڑاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روٹ کو وہ فرشتے آ سان د نیا تک لے جاتے ہیں پھرآ سان کا درواز ہ کھیواتے ہیں اور درواز ہ کھول دیا جاتا ہے پھر ایک آسان سے دوسرے آسان تک پہنچاتے ہیں اور جس آسان سے گذرتے ہیں اس آ سان کے فرشتے اس روٹ کو پہنچائے کیئے اپنے سے اوپر والے آ سان تک لے جاتے میں یہاں تک ساتوں آ سان تک پہنچاتے ہیں امتد تعالیٰ فرما تا ہے میرے بندے کا اعمال نامەنلىيىن مېں لکھانو۔(ملىپين ساتۇيں آسان برايك مقام ہے جہال نيكول كەيلىل ناھے درج كرئے كے بعدر كھے جاتے ہيں ) اور اس كوزيين كى طرف لوڑ وو \_ زمين ہے ہيں ئے ان کو پیدا کیا ہے اس زمین ہی میں ان کالوٹما ہے اور زمین ہی ہے ان کو آخری مرتبہ نکا بول گا۔ حضور ﷺ نے فر مایا پھراس کی روح وٹا دی جاتی ہے پھراس کے باس دوفر شتے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں اس ہے کہتے ہیں تیرارب کون ہے وہ کہتا ہے رب میرااملہ ہے پھر کہتے ہیں تیرادین کیا ہے وہ کہتا ہے میرادین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں وہ بھس جوتمہاری مدایت کیلئے تم میں بھیجا گیا تھا اس کو کیا سمجھتا ہے یہ کہتا ہے وہ رسول القدر ﷺ میں۔ یہ کہتا ہے میں نے امتد کی کتا ہے پڑھی اوراس پرائیں ن لا یا اوراس کو سی جانا کھر آ سان سے پکار نے وال یکارتا ہے میر ہے بندے نے کچ کہا ہی اس کیسئے جنت کا بچھونا جھیا و اور جنت کا باس بہنا

دو اور جنت کی طرف ہے اس کیلئے دروازہ کھول دؤفر مایا نبی کریم ﷺ نے جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ر حت اس کو پہنچتی ہے اور جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کی قبرکش و ہ کر دی جاتی ہے پھراس کے پاس ایک نہایت خوبصورت اورخوشبوؤں میں بہا ہوانخص آتا ہے اور کہتا ہے جھے کواس چیز کی بٹارت ہوجو جھے کوخوش کرنے والی ہے ہے وہ دن ہے جس کا بچھ ہے وعدہ کیا گیا تھا بندہ مومن اس ہے دریافت کرے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے بھل کی اورخیر ٹبک رہی ہے میشخص جواب دے گا میں تیرے نبک عمل ہوں بندہ کیے گالہی قیامت بھیج ' قیامت جدری سے قائم کرد ہے تا کہ میں اینے «ل اوراہل وعیال کی طرف لوٹو ں ٰاس کے بعد نبی کریم ﷺ نے کا فر کی موت کا ذکر فرہ یا۔ جب کا فر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فر شتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ ہوتا ہے وران کے پاس نا ہے ہوتا ہے۔ پھر ملک الموت آتے ہیں وہ فرماتے ہیں اے ضبیث روح خدا کے غصے اور عذاب کی طرف نکل۔ اس حکم کومن کر روح جسم میں تھیل جاتی ہے پھر س طرت روت کو نکالتے ہیں جس طرح وے کی گرم پینخ کو یانی ہے بھیکے ہوئے اون میں رکھ کر تھینچا جائے' پھراس روح کوفر شیتے ٹاٹ میں اپہیٹ کر لیج تے ہیں اوراس سے ایس ہد بوگلتی ہے جیسے کسی سڑی ہوئی مردار ہے کا کرتی ہے فرشتوں کی جس جماعت پر بیفر شینے گذر ہے ہیں اس روح کی خباشت کا اظہار کرتے تیں اور اس کا دنیا میں جو بدترین نام تھا اس ہے اس کا تى رف كرات بيں جب آ يان كا درواز وكھلواتے بيں تو درواز وہبيں كھو . جاتا نبي كريم ﷺ نے اس موقعہ پریے آیت پڑھی لا تنفتح لہم انواب السماء و لا یدحلوں الحمة حتى يىلىج البجىمىل فى سىم النحياط اسك بعداللدتنالى ڤرى،كاس كاسكامة ا مکی استحبین میں جوسب زمینوں ہے بینچے ہےاس میں درج کر کے رکھ دو تحبین بھی ایک جگہ کا نام ہے جہاں کا فروں کے اعمان ہے ۔ کھے جاتے ہیں پھراس کی روح کو پھینک دیاجا تاہے ني كريم ﷺ نے اس موقعہ پر بيرآيت پڑھي ومن يشسو ك سالىلىيە فكانىما حو مس السماء فتخطفه الطيرا وتهوى به الريح في مكان منحيق قر شتاس وبني ـــ ہیں اور وہ سب سواں کرتے ہیں جومسمان سے سمئے تنصوہ ہرسوال کے جو ب میں کہتا ہے میں نہیں جا نتا پھر آ سان ہے ایک آ واز دینے و ۱ آ واز دیتا ہے اس نے جھوٹ بولا اس کے

نے آگ کا بچھونا بجھاد واور دوزخ کی طرف سے ایک درواز ہ کھول دولیس دوزخ کی طرف سے درواز ہ کھول دولیس دوزخ کی طرف سے درواز ہ کھول دیا جا ہے کہ ادھر کی پسیاں ادھرنکل جاتی ہیں پھراس کی گرمی اور بواس کو پہنچی ہے اس کی قبر کواس قدر تنگ کیا جاتا ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر کل جاتی ہیں پھرا کی بہت ہی بدشکل اور بد بودار آ دمی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھ کواس چیز کی اطلاع دی جاتی ہے جو تجھ کورنج پہنچانے والی ہے یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا یہ کا فر اس سے پوچھا ہے تو کون ہے تیرے چیزے سے دائی فئیس رہی ہو ہ کہتا ہے ہیں تیرے طبیع شاہوں۔ (احمد) طبیع شاہوں۔ (احمد)

کا فرکی موت کے ذکر میں ہم نے روایت و مختصر کر دیا ہے۔

﴿ ٣﴾ حضرت براً بن عارب کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ جب مومن کی روح نکتی ہے تو آ سان وزمین کے درمیانی فرشتے اس پررحمت کی دع کرتے ہیں ور ہر فرشتہ جو آ سان میں ہے اس کیلئے رحمت طلب کرتا ہے اور اس کیلئے آ سانوں کے درواز دانے کھول دیئے جاتے ہیں اور کوئی دروز دانیہ نہیں جس کے می فظ بیدہ نہ کرتے ہوں کہ یا القداس روح کو ہماری جانب سے گذرنے کی اجازت دیرے اور کافر کی روح کو اس تختی سے کھینچا جاتا ہے کہ اس کی رکیس بھی تھینچ جاتی ہیں اور اس پر آ سان وزمین کے درمیانی فرشتہ لعنت بھینچا ہے تا اور آ سان کا ہرایک فرشتہ لعنت بھینچا ہے آ سانوں کے درواز سے بند کرد دیئے جاتے فرشتے اور آ سان کا ہرایک فرشتہ لعنت بھینچا ہے آ سانوں کے درواز سے بند کرد ویئے جاتے گئے اور آ سان کا ہرایک فرشتہ لعنت بھینچا ہے آ سانوں کے درواز سے بند کرد ویئے جاتے گئے اور آ سان کا ہرایک فرشتہ لعنت بھینچا ہے آ سانوں کے درواز سے بند کرد ویئے جاتے گئے دیا جائے۔ (احمہ)

﴿ ﴾ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت میں ہے کہ اللہ تق ہی روٹ سے فر ما تا ہے کہ نکل وہ کہتی ہے میں نہیں نکلوں گی مگر نا گو ری کے ساتھ' (جو مع صغیر ) شاید کا فرکی روح مراد ہوگ کیوں کہ کا فرجی کی روٹ کو جبر انکا ا جو تا ہے۔

# انبياءسالقين سےخطاب

﴿ ﴿ ﴾ حضرت موی علیہ اسل م ہے دریافت کیا اے موی علیہ السل م کیا تمہارا ارب نم زیڑھت نے حضرت موی علیہ السل م نے فرویا امتد ہے ڈرویعنی ایسا سوال نہ کروالقد تعالی نے فرمایا ہے حضرت موی علیہ السل م نے قرای امتد ہے ڈرویعنی ایسا سوال نہ کروالقد تعالی نے فرمایا اے موی تمہاری قوم نے تم ہے کیا کہ ؟ حضرت موی علیہ السلام نے کہا لہی تو تو خود ہی جات ہے ہی یو چھا ہے کی تمہارا رہ نم زیڑھت ہے القد تعالی نے فرمایا ان سے کہدو میری نم نہ میر سرے بندوں پر بہی میری رحمت میرے فضب پر سبقت کے گئی ہے آگر میہ ہات نہ ہوتی تو میں ان کو ہداک کرویتا۔ (ابن عساکہ)

یعنی میری نمی زید ہے کہ اپنے بندول کے سہ تھر جمت کا برتاؤ کرتا ہوں۔

واکو دھلیہ اسلام نے اپنے رب سے خطاب کرتے ہوئے عرض کا الہی تجھے اپنے بندول میں داؤو دھلیہ اسلام نے اپنے رب سے خطاب کرتے ہوئے عرض کا الہی تجھے اپنے بندول میں سے کون سابندہ زیادہ محبوب ہے کہ تیری محبت کے سبب سے ہیں بھی اس سے مجبت کرول استرق وں نے فر مایا اے و و و و مجھے پنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جس کا استرق ہواور جس کی ہتھیایوں پاک بول کی سے برائی نہ کرتا ہوک کی چفلخوں کر کے لئے اس کا قدم نہ اٹھی ہواور جو مجھ سے محبت کر ساس سے بھی محبت کرتا ہواور مور سے بندوں کو میں تھی کو دوست رکھی ہوں اور جو تجھ سے محبت کرتا ہوا ان ہوں اور جو تجھ سے محبت کرتا ہوا ان کے ساسنے میری نعمیں اور میرک میں تیرے بندوں کو قبیل اور میرک نعمیں اور میرک میں ہوں اور جو تجھ سے محبت کرتا ہوا ان کے ساسنے میری نعمیں اور میرک میں اس کو تیں اور میرک میں اور دو تجھ سے محبت کرتا ہوا ان کے ساسنے میری نعمیں اور میرک میں اس کو تا ہوں اور جو تجھ سے محبت کرتا ہوا ان کے ساسنے میری نعمیں اور میرک میں اور میرک میں اس کو تا ہوں ایک کی دو کر سے بیال کا تی و ایک دو کر دیا ہوا ان کے ساسنے میری نعمیں اس کو تا ہوں میرک مظوم کی مدور کے بیائی کا تی دانے کیلئے چھ مگر یہ کہ میں اس کو تا ہت قدم کھول کا جس دن قدم پھسلتے ہو گئے ۔ (ابن عس کر)

یعنی میرے بندوں کے سامنے میری رحمت اور میری گرفت کا ذکر کروتا کہ ان کے دل میں میری محبت پیدا ہوج ہے جس دن قدم پھینے ہو نئے بینی قیامت کے دن ۔

الم الم میری محبت پیدا ہوج ہے جس دن قدم پھینے ہو نئے بینی قیامت کے دن ۔

الم حضرت این مسعود کی روایت میں ہے حضرت ابو داؤ و علیہ اسلام کے عوض کیا الم ہی جو کہ جنازے کے ساتھ فر شے کرے اس کا کیا بدلہ ہے اللہ تی لی نے فر ایا ایسے آ دمی کے جنازے کے ساتھ فر شے جا کہ میں گار میں گار میں اس کی روح پر رحمت کی دعاء کریں گے پھر حضرت داؤ دعیہ السلام نے کہ جو کسی مسلمندی کے لئے ہوتو اس کا بدلہ کیا ہے ارشاد ہوا میں اس کو تقوی کی کا لباس عطا کروں گا اور میں اس کو بین کر اس کو جنت میں داخل کردوں گا ۔ پھر حضرت داؤو نے عرض کیا الم جو کسی میں میں داخل کردوں گا ۔ پھر حضرت داؤو نے عرض کیا الم جو کسی میں میں داخل کردوں گا ۔ پھر حضرت داؤو نے عرض کیا الم جو کسی سامید کی سر پر تق کرے اس کا کیا بدلہ ہے؟ ارش دہوا کسی کی خوض کے بیا اللہ جس کی سر پر تق کرے اس کا کیا بدلہ ہے؟ ارش دہوا کسی کی بیا اللہ جس کے آنسو تیرے خوف سے رخس دول پر بہہ جا کیل سی کا کیا بدلہ ہے ارش دہوا اس کے مذہونہ میں کی لیپٹ سے بچالوں گا اور قیامت کے دن کسی کیا بدلہ ہے ارش دہوا اس کے مذہونہ میں کی لیپٹ سے بچالوں گا اور قیامت کے دن کسی کیا بدلہ ہے اس کو کھون ظر کھول گا (ابن عس کر دیلی)

﴿ ﴿ ﴾ حضرت ابوذرگی روایت میں ہے حضرت واؤ دعلیہ السلام نے عرض کیا ہے۔ رب ان بندول کا کیا حق ہے جو تیری زیارت کیلئے حاضر ہوں کیول کہ ہر ایک زیارت کرنے والے کا اس پر پچھ نہ پچھ حق ہوتا ہے جس کی زیارت کی جائے ارش وہوا ان کو و نیا میں عافیت دوں گا اور جب مجھ ہے مدق ت کریں گئوان کی مغفرت کردوں گا۔ (طرانی۔ ابن مس زیارت سے مراوبیت المقدس یا خانہ کعبہ کی حاضر کی ہے۔

مرات کرتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسی کے جاتھ ہیں کہ حضرت موسی کے عضرت ابوسعید خدری نبی کا دروازہ بند کردے تو ہیں کے حضرت کے دروازہ کھول دیا کر۔ رش دہوایہ تو ہیں نے کیا ہے اور جنت کو اس کے سئے تیار کیا ہے حضرت موسی " نے موش کیا البی تیری عزت وجلال اور جنت کو اس کے سئے تیار کیا ہے حضرت موسی " نے موش کیا البی تیری عزت وجلال اور بلندم رتبہ کی تشم اگراس موسی کو دنیا ہیں اتنی تعکیف دی جائے کہ س کے ہاتھ یا وَل وَ ن

و ہے جا نیں اور منہ کے ہیں گھٹے اور یہ تکلیف بھی اس کی زندگ سے قیامت کے دن تک و یہ نے اور پھراس کو جنت و یدی جائے تو ہیں اس ہیں مضا کقہ بیل سمجھتا' پھرعرض کیا اے رب جب بقو کا فرکو دنیا موطا کرتا ہے تو کیا اس ہیں مضا کقہ بیل سمجھتا' پھرعرض کیا اے کھوت ہے ارش دہو وافر ٹ تو تیار ہی کا فرکیلئے گی گئی ہے خصرت موئی علیہ السلام نے عرض کھوت ہے ارش دہو وافر ٹ تو تیار ہی کا فرکیلئے گی گئی ہے خصرت موئی علیہ السلام نے عرض کیا اے رب تیری عزید وجل ال ورتیری بلندی مقام کی تشم اگر تو کا فرکو دنیا اور جو پچھاس میں ہے سب و ہے دے اور بیاس کی بیدائش کے وقت سے لیکر قیامت تک رہے اور پھراس کی ٹیمائی نہیں و کھی دون نے ہوتہ بھی میں اس کیلئے کوئی بھوائی نہیں و کھی ۔ ( در قطی دیدی )

مطعب بیہ کے مسلمان کوئٹنی ہی تکلیف پہنچ بیکن جنت اگرال جائے تو سب تکلیفیں بھول جائے گا۔اور کا فرکوئٹن ہی آ ر مراس جائے سیکن اگر دوز خ میں گیا تو سب بیچ ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ ہُر بن عبد اللہ المزنی این باپ ہے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذوائقر نین کو وی بھیے کہ مجھے اپنی عزت وجلال کی قتم میں نے کوئی مخلوق جو مجھے سب سے زیدہ پہندہ ہو بھر بی ورمعروف کے مداوہ نہیں بیدا کی اور بیس عقریب اس کیلئے ایک نثن ن مقرر کر دول گا جب تم کی شخص کود کھو کہ میں نے نیکی اور بھرئی کے کا مول کو اس کا محبوب بن دیا اور ہو گوں ہے۔ اس میں اس شخص کی طلب اور اس کی جانب رجیان پیدا کردیا تو تم بھی اس شخص سے محبت کرنا اور اس کو دوست بنانا میں بھی اس کو مجبوب رکھتا ہوں اور اس بنادیا ہوں اور جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ نیکی اور بھائی کو میں نے اس کا مبغوض بنادیا ہوں اور اس کی طلب اور تاش کو مبغوض بنادوں تو تم بھی اس سے دشمنی کرنا اور وتی نہ کرنا دور تی کرنا دور ہوں گاری ہو ہیں بدترین شخص ہے۔ (دیبی)

مطلب ہیں کہ حوب ہواوروہ مخصے نیکی بیند ہے جس شخص کو نیکی محبوب ہواوروہ شخص لو گوں کومجبوب ہواوراوہ شخص لو گوں کومجبوب ہواورلوگ اس شخص لو گوں کومجبوب ہواورلوگ اس سے نفرت کے خطرت کرتے ہوں تو اس سے مجھے بھی بغض ہوتا ہے نیکی کی محبت اور نیکی سے نفرت کرنے میں بھی چونکہ ان کی مشیت کو دخل ہے اس لئے فر مایا کہ میں محبوب بنا دول یا مبغوض بنا دول بیا دول بیا مبغوض بنا دول بیا مبغوض بنا دول بیا مبغوض بنا دول بیا دول بیا مبغوض بنا دول بیا مبغوض بنا دول بیا مبغوض بنا دول بیا کہ بیا دول بیا دول بیا مبغوض بنا دول بیا کہ بیا دول بیا دول بیا کہ بیا دول بیا دول بیا کہ بیا دول بیا کہ بیا دول بیا کہ بیا دول بیا کہ بیا دول بیا دول بیا کہ بیا دول بیا دول بیا کہ بیا کہ بیا دول بیا کہ بیا دول بیا کہ بیا دول بیا کہ بیا دول بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا دول بیا کہ بیا

﴿ ﴾ حضرت بوہریرہ نی کریم عظ ہے روایت کرتے ہیں آپ نے

فر ویا اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی عزیر کو وحی بھیجی کدا ہے عزیر علیہ السلام اگر بھی کوئی کلیف پہنچ و میری مخلوق سے شکایت نہ کی کر کیونکہ جھ کوبھی تیری جانب سے اکثر مصر کب بہنچ میں لیکنی میں اپنے فر شتوں سے تیری شکایت نہیں کر تا۔ اے عزیر! میری نافر مائی اس قد رکر جس قد رمیر ے مذاب کی طاقت رکھتا ہواور جھے سے اپی ضرور تیں اور حاجتیں اتی طلب کیا کر جانے کیا کر نے اور میری گرفت سے اس وقت تک بے خوف نہ ہو جب تک میری جنت میں واضل نہ ہو جائے۔ حضرت عزیر اس وجی کوئن کر لرز گئے اور کہا اٹھے اور رو نے لگے۔ اللہ تعالی نے ارش د فر مایا اے عزیر ! روو نہیں اگر تم نے نا دائی سے بھی میری نافر ، نی کر لی تو میں اپنے تھم سے معاف کردوں گا بیشک میں کریم ہوں۔ اپنے بندوں میری نافر ، نی کر لی تو میں اپنے تھم سے معاف کردوں گا بیشک میں کریم ہوں۔ اپنے بندوں کو عذا اب کرنے میں جدی نہیں کرتا۔ بیشک میں اُز حمہ الوًا حدین بینی سب سے زیادہ جم کرنے والا ہوں۔ (دیمی)

بندے کے گنا ہول ہے حضرت حق کو جو شکایت ہوتی ہے اس کو س روایت میں مصر ئب سے تعبیر کہا ہے حضرت عزیرا کی نبوت بھی مختلف فیہ ہے۔ یہودان کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔

﴿ ﴿ ﴾ حضرت اس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے روایت ہے فر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوں میں ہے جو بندے صدیقین کے مرتبہ میں ہیں ہے جو بندے صدیقین کے مرتبہ میں ہیں ہیں ان پر اپنا انصاف اور عدر ان ہے کہدو کہ وہ میر ہے معاملہ میں دھو کہ نہ کھا کیں میں ان پر اپنا انصاف اور عدر ان تائم کروں گا اور اگر قصور وار ثابت ہوئے تو ان کوعذا ہے کروں گا اور عذا ہے کرنے میں ان کو میں ظالم نہ ہونگا اور میرے خطا کار بندول ہے کہدو کہ وہ میری رحمت ہے نا مید شہول کوئی گن وایہ نہیں ہے جس کا بخشد بینا جھے بچھ بار ہو۔ (اار تی ف السدیہ)

لعنی میری طافت سے باہر ہو۔

﴿ ٩﴾ ﴿ حضرت میں کو وحی جھیجی اے میں کہ اللہ روائے نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے میں کہ اللہ تعانی نے حضرت میں کو وحی جھیجی اے میں بنی اسرائیل کی جماعت سے کہد و جوشخص میری خوشنو دی اور رضا مندی کی غرض ہے روز و رکھیگا میں اس کے جسم کوصحت اور تندرتی عطا کرول گاوراس کے اجرکو بڑھاؤں گا۔ (دیلی ابواشنے)

ہ ۱۰ اور وی اشعری نبی کریم کی ہے ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے علیہ اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے علیہ اللہ کی طرف و تی بھیجی اے علیہ السلام پہلے اپنے نفس کو نمیسے کر اور میر سے احکام کی حکمت اپنے نفس کو بتا اگر تیر نے فس کونفع ہوتو پھرلو گوں کو نمیسے کر ورنہ جھھ سے نثر م کر۔ (دیلی)

یعنی پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں ہے کہو۔

﴿ ا ﴾ حضرت ایو ہر بر ہ ہی کریم ﷺ ہے روات کرتے ہیں کہ امتدتعالی نے حضرت ایراہیم کی طرف ونی بھیجی اے میرے دوست!تمہ، رے اجھے اخلاق خواہ وہ کافرول ہی خرول ہی خرات ہیں کہ ایک ہے ہوں ہے کہ خواہ وہ کافرول ہی کے ساتھ ہول تم کو ایرار کی جماعت میں داخل کر دیں گے۔ میں یہ بات بہت پہنے کہد چکا ہوں کہ جس شخص کاخلق اچھا ہوگا اے اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دول گا اورا بی جنت میں رکھوں گا ورا پی ہمسہ یکی ہے قریب کرول گا۔ (حَسِم ترفی )

روایت میں خطیر ۃ انقدی ہے ہم نے جنت ترجمہ کرویا ہے۔

مطعب میہ ہے کہ اس نے کوشش میں کی نہیں گی' خواہ اس کے ہاتھ ہے وہ حاجت پوری ہوئی یہ ند ہولی ۔ کو یا موسن ک حاجت پوری کرنے میں کوشش کرناالیمی نیکی ہے جو تنہا ہی جنت میں بیجانے کی ضامن ہے۔

مطلب میہ کہ جب تک ظلم کوترک نہ کریں میراذ کران سکے غیر مفید ہے۔
﴿ ١٩ ﴾ حضرت ابودرداءً نبی کریم ﷺ سروایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی

فر حضرت موٹ پر وحی بھیجی اے موی علیہ السلام جو کی روٹی کی وہ مقدار جو تیم ی بھوک کو

روک و ے اور کیٹر ہے کی وہ مقدار جس سے تو اپناستر ڈھا تک سکے اتنی روٹی اورائے کپڑے

پر راضی رہواور مصیبتوں پر صبر کر داور جب دنیا کودیکھوکہ تمہاری طرف آرہی ہے اساللہ

واگ النہ دا حیفون پڑھا کرور کیونکہ بیا یک عذاب ہے جود نیا جس نازل کیا گیا ہے اور خرمقدم کیا کروٹیا تمہاری طرف آرہا ہے تو تم اس کا خیر مقدم کیا کروٹیا فعالی نیک بندوں کی علامت ہے۔ (دیلی)

لیخی فقر کوآتا و یکھوتو مور حساً بیشعار الصّالْحیٰن کبود نیا کامتوجہ ہونا بھی ایک شم کاعذاب ہے جب دنیا آتی ہے تواہیے ساتھ صد ہار بیثانیاں لاتی ہے۔

(10) حضرت النس تبی کریم کی ہے دوایت کرتے میں کہ اللہ تعالی سے موایت کرتے میں کہ اللہ تعالی حضرت موی علیہ السلام پروجی بھیجی کہ اگر لا الله الله الله کی شہادت دیے والے نہ ہوت و فیاوت و نیا وا ول پرجہنم کومسط کر دیتا۔ اے موی علیہ السلام اگر وہ لوگ نہ ہوت جومیہ می عبادت کرتے ہیں تو بین نافر مانوں کو ذر مہلت نہ دیتا۔ اے موی علیہ السوام جوشن جھی پرایمان لاتا ہے وہ میرے نزدیک تمام مخلوق میں اگرم اور عزت دارے اے موی علیہ السلام مال باپ کی نافر مانی کا ایک کلم بھی تمام زمین کے ذرول سے زیادہ وزنی ہے حضرت موی کے بارشاد ہوا جو اپنے ماں باپ کو یوں جواب دے۔ عرض کیا مال باپ کو یوں جواب دے۔ وقیم کی فرس کیا مال باپ جب سی ضدمت کیلئے اس کو بان کیں تو انکار مرے۔ وقیم کی فلا فیٹنیک لیعنی ماں باپ جب سی ضدمت کیلئے اس کو بان کیں تو انکار مرے۔ وقیم کی فلا فیٹنیک لیعنی ماں باپ جب سی ضدمت کیلئے اس کو بان کیں تو انکار مرے۔ وقیم کیا

یعنی نیک بندوں کی وج سے گنبگار محفوظ میں۔

المرائی حضرت انس نی کریم پی سے روایت کرتے ہیں کہ ابتداتعالی نے حضرت انس نی کریم پی سے روایت کرتے ہیں کہ ابتداتعالی نے حضرت موک میر مے محصوص بندوں ہیں سے وہ بند ہے ہیں کہ اگر مجھ سے پوری جنت طلب کریں تو میں ان کو دبیدوں اور اگر دنیا میں سے آب کوڑے کا نلاف طلب کریں تو میں ان کو نہ دوں بیاس وجہ سے نبیل کہ میں ان کو ذائیں جھتا ہوں بکہ میں وجہ سے نبیل کہ میں ان کو ذائیں جھتا ہوں بکہ میں ان کو دنیا جا بتا ہوں کہ آخرت کے واسطے اپنی کرامت اور بخشش کا ذخیرہ جمع کروں۔ میں ان کو دنیا

ے اس طرح بچا تا ہوں جس طرح کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو خطرناک جنگل ہے بچ تا ہے۔
اے موق میں نے جوفقر الکوافنی و کامختاج بنایا ہے وہ اس لئے نہیں کدمیر نے زانے ان کیلئے تلک میں یا میری رحمت میں فقراء کو گنج کنٹی نہیں ہے بلکہ میں نے انمنیاء کے مال میں فقراء کیے ایک حصہ مقرر آیا ہے۔ اس سے میں امقصد ریا ہے کہ انمنی وی آز ماکش کرول کہ وہ کس طرب اس فرض و پورا کرتے ہیں جو میں نے فقراء کے ماں میں حصہ مقرر کیا ہے اے موتی آیر انمنی واپورا کرتے ہیں جو میں نے فقراء کے ماں بین ویور کروں کہ وہ کروں کے والے موتی آیر انمنی واپور کن دول کروں کیا ہے اے موتی آیر انمنی واپور کن دول کریں ہو واور کمزور کیلئے قلعہ بن جاؤ ۔ اور فریا دیر کن دول کا اے موتی تم فقراء کے بین جاو تو میں ختی میں تہ ہو واور کمزور کیلئے قلعہ بن جاؤ ۔ اور فریا دیر کن دول کا اے موتی تم فاور اور نے بین جاو اور کمزور کیلئے قلعہ بن جاؤ ۔ اور فریا دیر کن دول کا اے موتی کا اور جہائی میں تمہارار فیق میں تہ ہو وی گاورد این جاول گا اور جہائی میں تمہارار فیق بن جاول گا وردایت اورد ن میں تمہارار فیق بن جاول گا۔ (ابن نجاد)

ہے۔ ان کہ حضرت اس کی کریم کی ہے ہے رویت کرتے ہیں کہ القدتعالی نے حضرت موسی پر وہی ہیں کہ القدتعالی نے حضرت موسی پر وہی ہیں جو ہر نشیب وفراز مصرت میں پجھلوگ ایسے ہوئے جو ہر نشیب وفراز میں لا الله الله الله الله کہا کریں گے میں ان کونبیوں کی وائند بدلہ دونگا۔ (ویمی)

﴿ ١٨﴾ ﴿ حصرت آ وقع بروت بھی اے آ وقع بیت اللہ کا جی پہلے اس سے مراوکہ تم کو کی نیا حادثہ بیش حصرت آ وقع بروتی بھی اے آ وقع بیت اللہ کا جی پہلے اس سے مراوکہ تم کو کو کی نیا حادثہ بیش آئے حصرت آ وقع نے وقع نیا ابھی وہ نیا جا وثنہ کیا ہوگا ؟ اللہ تعالی نے فرہ یا وہ چیز تم نہیں جانت وہ موت ہے حضرت آ وقع نے کہا وہ موت کیا ہے کا فرہ یا حفق بیب اس کا مزہ چھھ وگ پہنا نے چھارت آ وقع مدت نے اس کے گئے آ آ پ کا فرشتوں نے استقبال کیا اور کہا السلام عدیکہ یا آ وم مدتشریف لے گئے آ آ پ کا فرشتوں نے استقبال کیا اور کہا السلام عدیکہ یا آ وم تمہرا ہے مقبول ہوا کیا تمہیں خبر نہیں کہ آ پ سے دو ہزار برس پہلے بھی اس گھر کا جج کیا گیا ہے اس روایت کو تحضر کرویا ہے۔

سے من میں کے اللہ تعالی نے مخرت کعب نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت موی میں کے اللہ تعالی نے حضرت موی و نیا ہے ہے رفیتی اور زمد سے بڑھکر کسی نے میرے لئے کوئی کا مزمبیں کیا۔ اور مجھ سے نز دیکی اور قرب تلاش کرنے والول ہیں سے میری حرام کی

ہوئی چیز دل ہے بیچے والوں ہے بہترکس نے قرب حاصل نہیں کی اور میری عبادت کرنے والوں ہیں ہے اس ہے بہترکس نے عبادت نہیں کی جو میر ہے فوف ہے رویا۔ (تف می) لیمن ہے اللہ کے کام کرے والوں ہیں تیج وہ ہے جس نے دنیا ہے بہتر کی اور قرب تلاش کرنے والوں ہیں تیجے وہ ہے جس نے میری حرام کی ہوئی پیزوں ہے پر بیز کیا اور عبادت کرنے والوں ہیں عبادت کا حق اس نے اوا کیا جو میر نے فوف ہے ڈرے رویا۔ اور عبادت کرنے والوں ہیں عبادت کا حق اس نے اوا کیا جو میر نے فوف ہے ڈرے رویا۔ موسی ماری کرائے ہی کہ اللہ تع لی اللہ تع لی اور عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تع لی اور خوف ہیں دیکھ سے کے حفرت ایس میں عبال اس می جھے کوئی رطب ویا بس و کھے سکتا وہ خوف نہیں و کھے سکتا جو کھے کوئی رطب ویا بس و کھے سکتا ہو تھے کوئی رطب ویا بس و کھے سکتا ہو تھے کوئی رطب ویا بس و کھے سکتا ہو تکھیں نہ تو مریں گی اور نہ جن کے جسم پرانے ہو تھے ۔ دیکھی تو اہل جنت و تیسیں گے جن کی آئی تھیں نہ تو مریں گی اور نہ جن کے جسم پرانے ہو تھے ۔ دیکھی تو اہل جنت و تیسیں گے جن کی آئی تھیں نہ تو مریں گی اور نہ جن کے جسم پرانے و تھے ۔ دیکھی تو اہل جنت و تیسیں گے جن کی آئی تھیں نہ تو مریں گی اور نہ جن کے جسم پرانے و تو تھی تو اہل جنت و تیسیں گے جن کی آئی تو تھیں نہ تو مریں گی اور نہ جن

مطلب بيه ہے كدونيا ميں كوئى نبيس و كيھ سكتا۔

﴿ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ السلام نَ فَرَهِ يَا اللهِ مُوكُ! قيامت ميں جو ميرا بنده بھی مجھ نے حضرت موی عليه السلام نے فره يا الله موی ! قيامت ميں جو ميرا بنده بھی مجھ نے ملاقات کر ہے گا' بیں اس کے اعلی ل کفتیش کرونگا نگر پر جیزگاروں نے جھے شرم آتی ہے۔ بیس ان کی عزت کرونگا اور ان کی بندگی کو زیادہ کرونگا اور ان کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کردوں گا۔ (عَیْم زندی)

﴿ ٢٢﴾ حضرت حسن بھریؒ ہے مرسلا روایت ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا اے رب انسان آپ کاشکر یہ کیونکر اوا کرسکتا ہے ابتد تعالی نے فرہ یا السلام نے عرض کیا اے رب انسان آپ کاشکر یہ کہ بہن شکر ہے۔ (تندی) لیعنی میرے احسان کاشکر یہی ہے کہ بہن متحت کومیری جا نب ہے سمجھے۔ ﴿ ٢٣﴾ حضرت رافع اور عمر سے طبر اتی نے روایت ک ہے کہ اللہ تعی لی نے حضرت واؤڈ کو وحی جھیجی کہتم میرے سئے ایک تھر بنا فی حسرت داؤڈ کو وحی جھیجی کہتم میرے سئے ایک تھر بنا فی حسرت داؤڈ کو وحی جھیجی کہتم میرے سئے ایک تھر بنا فی حسرت داؤڈ کو وحی جھیجی کہتم میرے سئے ایک تھر بنا فی حسرت داؤڈ کو میں الیا ہے حضرت داؤڈ نے میرے گھر سے جسل کے جارہ بواری کے میرے گھر سے کہا دیواری کے میرے گھر سے کہا دیواری کے میرے گھر سے کہا دیواری کے جہارہ بواری کے جہارہ بواری

بنار ہے تھے کہ دو قعث دیوار کر تئی۔ حضرت داؤڈکوارشاد ہوا کہ یہ سجد تمہار ہے ہاتھ ہے تم مہیں ہوگی۔ یہ سرکر حضرت داؤڈکو تخت افسوس ہوا۔ القدتی لی نے قرب یہ تم غم نہ کر دیہ سجد تمہار ہے لڑے سلیمان کے ہاتھ پر بوری کر دی جائے گی۔ پس حضرت داؤد کی وفات کے بعد حضرت سلیمان نے اس کی تقییر کو پورا کیا۔ جب مجد کی تقییر فتم ہونے کے قریب تھی تو حضرت سلیمان نے تمام بن اسرائیل کو جمع کیا اور بہت ہے چائور ذرخ کئے۔ القدتی لی نے فرمایا اے سلیمان اہم نے میر ہے گھر کی تقییر کے متعلق اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے تم مجھ سے طب کر دیعنی ما گوکی ما نگتے ہو۔ حضرت سیمان عدید اسلام نے تین ہوتی ما گوکی ما نگتے ہو۔ حضرت سیمان عدید اسلام نے تین ہوتی موسلام کے سے کہ وقتی کا اظہار کیا ہے تم مجھ سلطنت ایسی عطا کر دیمیر ہے بعد کسی کواس جسی سلطنت کا سختی قر ارند دیا جائے ۔ تیمر سے سیکہ جوشھ اس محبد بیس آئے اور اس کا مقصد یہاں نماز پڑھنے کے عددہ اور کچھ نہ ہواس کو کہا تھی میں نے تم کو دیدیں اور تیسری کے متعلق تم کو تو تع دلائی جاتی ہے کہ وہ قبول کر لی جائے گی۔ دو ابھی بیس نے تم کو دیدیں اور تیسری کے متعلق تم کو تو تع دلائی جاتی ہے کہ وہ قبول کر لی جائے گی۔ دو ابھی بیسی نے تم کو دیدیں اور تیسری کے متعلق تم کو تو تع دلائی جاتی ہے کہ وہ قبول کر لی جائے گی۔ (طبر انی فی ایک بیسر ) روایت ذراطویل تھی ہم نے اس کو خضر کردیا ہے۔

وفعہ بنی اسرائیل نے حفزت ابن عبی ٹن بی کریم ہی ہے دوایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل نے حفظ ت موی علیہ السلام سے سوال کیا! ہے موی کیا تیرار ب سوتا ہے؟ حفظ ت موی علیہ السام نے کہا فعدا نے ڈرؤ یعنی ابقہ تعالی رب العزت کے متعلق ایسے سوال نہ کی کرور حفظ ت خی ارشاد فر مایا ہے موی! تجھ سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا تیرار ب سوتا ہے تم دوشیشیاں دونوں ہاتھوں میں لے کر رات کو کھڑ ہے رہو چنا نچہ حفظ ت موی ٹا ہے ایسابی کیا جب رات کا تیسرا حصہ گذرا تو حفظ ت موی کو اونگھ آگئی یہاں حک کہ حضزت موی اپنے کھنوں پر جھک گئے۔ پھر ہش رہو گئے اور دونو پ شیشیوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے دونو پ شیشیوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے دونو پ شیشیوں کو مضبوطی موی کو آئی زور ہے کے ساتھ پکڑے دونو پ شیشیاں ان کے ہاتھ سے گرکئیں اورٹوٹ کئیں۔ ابنہ تی لی نے فر وہ یا ہو موی علیہ السل ما اگر میں سویا کرتا تو آسان و زمین دونوں ٹکرا کرا کرا کی طرح کھڑ ہے جہ مویا تے جس طرح میں دونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور النہ تی لی نے اپنے نی یعنی محمد کھے بہوجاتے جس طرح بید ونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور النہ تی لی نے اپنے نی یعنی محمد کھے بہوجاتے جس طرح بید ونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور النہ تی لی نے اپنے نی یعنی محمد کھے بہوجاتے جس طرح بید ونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور النہ تی لی نے اپنے نی یعنی محمد کھے بہوجاتے جس طرح بید ونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور النہ تی لی نے اپنے نی یعنی محمد کھے بہوجاتے جس طرح بید ونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور النہ تی لی نے اپنے نی یعنی محمد کھے بہوجاتے جس طرح بید ونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور النہ تو کی نے نے نے خو

آین الکری ، زل فرمائی۔(این ابی حاتم اابوالشیخ) یکن آیت الکری میں و بی اوصاف بیان فر ، ئے جونینداوراونگھ سے خدا کی پاکی ظاہر کرتے ہیں۔(لاتا مُخلُدهٔ سِنهٌ وَ لانوُ می نداللہ کونیند ۔ تی ہے اور نداسے اونگھ آئی ہے۔

﴿ ٢٥﴾ حضرت آوم عليه السلام كاقد بهت المباقة مر بربال بهت تضاور شرمگاه كوؤه عنظ تضايل حضرت آوم عليه السلام كاقد بهت المباقة مر بربال بهت تضاور شرمگاه كوؤه عنظ تضايل جب ال يخطاس زوم و كم توجنت ي نكل اس حال ميس كه بريثان ادهر ادهر بها گتے تنظ اس حال ميس كه بريثان ادهر ادهر بها گتے تنظ اس حالت ميس وه اليك ورخت كے پاس بہنچ دورخت نے ان كے بال بكڑ سے اور ان كو روك ليا اور ان كورب نے ان كو بكارا۔ اے آدم كي جمھ سے بھا گن جو بتنا ہے حضرت آدم نے عرض كيا نہيں بلكہ تيرے سے شرم كی وجہ سے بھا گنا ہول اے دب! جو بكھ ميس نے كيا اس كی وجہ سے زمین براتارو ہے ۔ (خرائطی مخترا)

روایت کو مختصر کرویا ہے۔مطلب سے ہے کہ جنت سے نکلتے وقت پریثان تھے۔ درخت نے بال پکڑ لئے۔حضرت حق نے پکارا آ دخ نے معذرت کی اور عرض کیا جو خطا ہو گئی اس کی وجہ سے زمین پر بھیج دے۔

روایت کرتے ہیں کہ حضرت اس کی کریم کی ہے دوایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ملیہ السل م نے رب العالمین ہے سوال کیا اے رب جو تیری حمد بیان کرے اس کی جزاکی ہے اند تعالی نے فروی حمد شکر کی گئی ہے اور شکر رب العالمین کے عرش تک بعند ہوتا ہے بھر حضرت ابراہیم نے عرض کیا جو تیری شہیج بیان کرے اس کی جزاکی ہے التد تع لی نے ارش دفر مایا شہیج کا تو اب سوائے رب العالمین کے کوئی نہیں جانتا۔ (دیمی)

يعنى تنابيح كاثواب كسى كؤبيس بنايا حاسكتابه

﴿ ٢٤﴾ حفرت ابوسعید خدری نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤو علیہ السلام نے القدت کی سے عرض کیا ہے میر ہے رب جھے حضرت ابراہیم اور ایحق بور یعقوب کی مثل بناد ہے القدتعالی نے فروی ہا۔ ابراہیم کو میں نے آگ میں ڈال کر آزویا۔ اس نے صبر کیا اور اسحاق کو ذرج کے ساتھ آز مایا اس نے صبر کیا اور ایعقوب کو بلا میں مبتلا کیا ہیں اس نے صبر کیا اور ایمی )

حصرت داؤہ نے مرتبہ کی ہلندی طلب کی تھی۔رب العالمین نے فرہ یا بیمراتب مختلف امتحانات پرموقو ف بیں اس روایت ہیں بجائے حضرت اساعیل کے فرک کے حضرت استحق کا نام ذکر کیا ہے بید مسئلہا ختلا فی ہے۔

ہ ۲۸ ہ کا کہ مستور ابن عبائ نبی کر پیم دیجے ہے دوایت کرتے ہیں کہ حضرت موکی علیہ السمام ایک شخص کے پاس سے گذر ہے جو کسی کلیف سے مضطرب تھ حضرت موکی اس کی صحت اور عافیت کے لئے وع فر مانے گے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی سے فرہ یا اس کی صحت اور عافیت کے لئے وع فرمانے ہیں ہے اس کا اضطراب اوراس کے نفس کی بھوک میر سے کا اضطراب کسی شیطانی اثر کا نتیج نبیس ہے اس کا اضطراب اوراس کے نفس کی بھوک میر سے لئے ہے اور یہ جس حالت ہیں تم اس کو و کھے رہے ہو ہیں دن میں اس پر کئی مرتبہ نگاہ ڈالن ہوں اے موسی کیا تم کو اس کی فرمانہ رواری پر تعجب ہوتا ہے تم اس کو تھم دوتا کہ بیتم ہمارے لئے دعا کرے۔میر بیز دیک ہر دان میں اس کی دعا کیں مخصوص اثر رکھتی ہیں۔ ( وہ جم ) مطلب یہ ہے کہ اس کی ہے جینی میر می محبت میں سے اور یہ خاص بندہ ہے اس ک

مطلب بہ ہے کہ اس کی ہے جینی میری محبت میں ہےاور میہ خاص بندہ ہے اس ک د عائمیں مقبول ہیں۔

پر ۲۹ کی این امت کی کثرت پر جب پیدا ہوگیا ہے۔ اور انہوں نے قبل کہ نبیوں میں کے ایک نبی کواپی امت کی کثرت پر جب پیدا ہوگیا تھ۔ اور انہوں نے فربی تھا ان بڑی جماعت کا کون مقابلہ سکتا ہے القد تھا کی نے اس نبی کی طرف وقی بھی کدا بی امت کیلئے تمن باتوں میں ہے ایک بات اختیار کرلو۔ یا تو ان پر موت کو مسلط کر دوں گایا دشمن کو یہ مجوک کو پس اس بیفیم نے اپنی امت کے سامنے اس معامد کو پیش کر ویا انہوں نے کہ آپ امت کے سامنے اس معامد کو پیش کر ویا انہوں نے کہ آپ امت کے سامنے اس معامد کو پیش کر ویا انہوں نے کہ سے اختیار کر لیے نہی تیں جم اس معامد کوآپ ہی کے سپر دکرتے ہیں۔ آپ جو چاہیں کا رب سے اختیار کر لیے اس بی نبی نمی زیڑھی اور پر ھی اور ان کی عادت بھی بہی تھی جب گھیرا تے تھے تو نمی زیڑھا کر تے تھے ایک نمی نر پڑھی اور ان کی عادت بھی بہی تھی جب گھیرا تے تھے تو نمی زیڑھا کر تے تھے ایس کی موت کو اختیار کر لیے طاقت ہے اور نہ دشمن کے تسمط کو ہم پر داشت کر سکتے ہیں۔ لیکن موت کو اختیار کر لیے بیں۔ بیکن موت کو اختیار کر لیے بیں۔ بیکن موت کو اختیار کر لیے تیں۔ بیکن موت کو اختیار کر لیے تی دی مر گئے ۔ (احمد ابو یعلی این حبان) روایت گوختھ کر دیا ہے۔

عجب ببيرا ہو گيا نعنی امت کوزيادہ ديکھ کريد خيال ہوا کہ ميري امت کا کوئی مقابلہ

نہیں کرسکتا بڑے لوگول کی اتنی ہی بات بھی نابیند ہوئی اوراس پرعتاب فر مایا۔

روایت کرتے ہیں کہ حضرت اس بی کریم عقوقہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ہی بن وے بھے ذکریا نے اپنے رہ سے حضوظ کرد ہے بیٹی و ہے بھے کو برانہ کہا کریں ۔ حضرت حق نے ارشاد فر مایا یہ تو وہ بات ہے جو میں نے اپنے نے بھی نہیں کی تیری لئے یہ چیز کیوں کر ہو سکتی ہے کوئی میرے لئے بیٹ کہتا ہے کوئی میرے لئے اوالا و ثابت کرتا ہے کوئی میر ہے گئے اوالا و ثابت کرتا ہے کوئی گہتا ہے حضرت کرتا ہے کوئی گہتا ہے حضرت کے بیٹ کہتا ہے حضرت کے بیٹ کہتا ہے حضرت کے ایک بندھے ہوئے ہیں کوئی کے گھ کہتا ہے حضرت کے بیٹ کے کہتا ہے حضرت کے بیٹ کوئی کے کہتا ہے حضرت کے بیٹ کوئی کے کا اوالا و ٹابیں کروں گا۔ (۱۶۰۰)

﴿ ٣١﴾ ﴿ حضرت واؤ دیر وحی بیسی کی استدوجهد نبی کریم ﷺ سے روایت کرے ہیں کہ استد تعالی نے حضرت واؤ دیر وحی بیسی کہ اے واؤ ڈونیا کی مثال الیسی ہے جیسے مردار کہ اس پر کتے جمع ہوج 'نیس اور اس کو کھینچیں ۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم بھی کؤ ں ہیں شامل ہو کر اس مردار کو کھینچو۔ اے واؤ د! عمد ہ نمذا کی اور زم کپڑ ہے اور لوگوں پر رعب ووجہ ہان ہاتوں کے ساتھ آخرے کا تواب نہیں جمع ہوسکتا۔ (دیمی)

مطلب یہ ہے کہ دنیا کاعیش اور حکومت آخرت کے اجرو اوّ اب بیل کی کاموجب ہے۔

اللہ اللہ منے حضرت ابو ہر برہ فی کریم ہی ہی ہے۔ روایت کرت بیل کے حضرت بیل سے موی عبیدالسلام نے حضرت می بیل ہے سوال کیا اے پروردگار تیر ۔ بندوں بیل ہے کونس بندہ زیادہ پر بیزگار ہے؟ ارشاد ہواجو ضدا کا ذکر کرتا رہ اوراس کوفراموش نہ کرے۔ بھر حضرت موی نے کہا تیر ۔ بندوں بیل سب سے زیادہ بوایت کی بیروی کرے۔ حضرت موی نے کہا تیر ۔ بندوں بیل سب سے زیادہ بوای نے کہا جوائی نے کہا تیر ۔ بندوں بیل سب سے زیادہ بوای نے کہا تیر ۔ حضرت موی نے کہا تیر ۔ بندول بیل سب سے زیادہ بوای نے کہا ہے جوائے خس و کھم وی ہے جوائے خس و کھم وی ہے کہا تیر ۔ بندول بیل سب سے زیادہ بوای کا علم اپنے علم کے ساتھ جمع کرنے ہی ہی دی ہے جس کا علم سے پیٹ نہیں بھرتا اور جو تمام لوگوں کا علم اپنے علم کے ساتھ جمع کرنے ہی ہی تھرت موی نے جس کا علم سب بندول بیل سب بندول بیل کون سابندہ ہے بندول بیل کونس بندہ فی تیر سے بندول بیل کونس بندہ فی سب بندول بیل کونس بندہ سے بندول بیل کونس بندہ فی تیر سے بندول بیل کونس بندہ سب سے زیادہ غی ہے ارش دفرہ بیا جو تی دیا جو کہا ہی ہیں کونس بندہ سے بندول بیل کونس بندہ سب سے زیادہ غی ہے ارش دفرہ بی جو تی دیا جو کہا ہی ہی اس پر راضی رہے ۔ حضرت موی نے کہا سب سے زیادہ غی ہے ارش دفرہ بیا جو تی جو دیا جو سے اس پر راضی رہے ۔ حضرت موی نے کہا سب سے زیادہ غی ہے ارش دفرہ بی جو تی جو دیا جو کہا ہی ہی کہا ہیں ہی کونس ہو کی ہو کہا ہی ہو کہا ہیں ہو کہا ہو کہا ہیں ہو کہا گو کہا

آ پ ئے بندوں میں سب ہے زیاد وفقیر کون ہا ارشادفر مایا جو محص مسافر ہو۔ (ابن عساکر) لیعنی سفر میں جو تنگدست ہواس کا فقر بہت اہم ہے۔

﴿ ٣٨﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴾ حفزت ابنَّ عَبِى أَفْر مات مِين كُد نِي كَرَيْم النِّرُ نَا اللهُ وَفِر ما يا مِي حفزت يُوْسَن بين مَنَّى ُ وَو مَجِير با بهول كدان پر دوج وري مين اور وه تلبيه پڙھ رہے ہيں۔ ان كى آ واز پبر زول بين ً و نُى رس ہے اور القد تعالى ان كے جواب ميں فر مارہے ہيں۔ ليُبك (و تِطَى)

 لیعنی اس پر قیاس کراو جب دوستوں کے ساتھ میری گرفت کا بیہ حال ہے تو دشمنوں کے ساتھ کیا ہوگا' تکلم کی مخالفت کا مطلب بیہ ہے کہ بیت المقدس کی قند بیوں کو دنیا کی آگ سے کیوں روثن کیا۔

﴿٣١﴾ حفرت الس تي كريم الله السي مرتع مي كه حفرت یعقوب علیه اسلام کے ایک دینی بھائی تھے انہوں نے ایک دن حضرت یعقوب علیہ اسلام ہے دریافت کیا اے لیقو بتمہاری آئکھیں کیوں جاتی رمیں اورتمہاری کمریوں جھک گنی؟انہوں نے جواب دی<u>ا</u> آئنھیں تو حصرت بوسٹ کے غم میں روٹ ہے جاتی رہیں اور کمر بن یا مین کی وجہ ہے و ہری ہوگئی۔ اس گفتگو کے بعد حضرت جبرئیل حضرت لیتقوب کے پاس آئے اور کہاالقد تعالٰی آ پکوسلام کہتا ہے اور فرما تا ہے کہتم کومیری شکایت میرے غیروں ہے کرتے ہوئے شرم نہیں آتی 'حضرت یعقوب نے کہا میں تواہیے احوال اورایت عم کاشکوہ ابتد بی ہے کرتا ہول جرئیل نے کہا اے یعقو ب! تم جو پچھشکوہ کرتے ہوا ہے وہ جا نہاہے حضرت یعقوت نے کہااے میرے رب مجھ پر رحم فرما' میری بینانی جاتی رہی میری کمر جھک گئی'میرے پھول میرے مرنے سے پہلے لوٹہ دے تا کہ میں ان کوسونگھ لول پھر میرے ساتھ جو تیراارادہ ہودہ بورا کر۔ پھر جبرئیل آئے اور کہاں تعالی تم کوسوام کے بعد کہتا ہے تم کو بٹ رت ہوا درتمہار ہے دل کوفر حت ہو مجھے اپنی عزیت اور جدال کی تسم اگر وہ دونو ل مر چکے ہوئے تو میں ان کوزندہ کردول گا' تو مساکین کو کھانا کھلا یا کر تمام بندوں میں ہے مجھ کوسب ہے زیادہ انبیاءاور مساکین پسند ہیں۔تم جانتے ہو بیسب بچھ کیوں ہواتمہاری آ تکھیں کیوں کئیں تمہاری کمر کیوں وہ ری ہوئی اور پوسٹ کے بھائیوں نے پیچر کات کیوں

تم نے ایک و فعدا یک بکری ذرج کی تھی تمہارے پاس ایک مسکین یہتم جوروزے سے تھا آیا اورتم نے اسے کھانا نہیں کھل یا۔ حضرت یعقوب نے اس کے بعد بیطریقہ اختیار کیا کہ جب کھانا کھانے کا ارادہ کرتے تو ان کی طرف ہے ایک پکارٹ والا پکارتا کہ مساکین میں سے جو کھانے کا ارادہ رکھتا ہووہ یعقوب کے ساتھ کھانا کھانے۔ (ہ م جقی) مساکین میں سے جو کھانے کا ارادہ رکھتا ہووہ یعقوب کے ساتھ کھانا کھانے۔ (ہ م جقی) کہا تا تھائی کہ ارتباری کا ارتباری کی کھی ہے روایت کرتے ہیں کہ انتہ تعالی

نے جب آ دمؑ کو پیدا کیا تو ان کی اولا دے ان کو آگاہ کیا تو انہوں نے بعض کو بعض ہے۔
فضل اوراعلی دیکھا اور انہوں نے ایک جانب چمکدارٹور دیکھ کر دریا فٹ کیاا ہے رب پر کون شخص ہے انقد تعالی نے فر مایا 'بیتمہارے صر جزادے احمد ہیں یہی اول ہیں یہی آخر ہیں ہیہ پہنے شفاعت کرنے والے ہیں اور سب سے پہنے جن کی شفاعت قبول کی جائے گی ہے وہ ہیں۔ (مساکر)

یعن تمہاری بید عامیں نے قبول کر لی اوراس کا دعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اولا دہیں ہے بھی جو بیدد عاکر ہے گا اس کی دعا بھی قبول کرول گا۔

 ا پنے نام کی طرف منسوب کیا ہے وہ یقیناً آپ کی مخلوق میں آپ کے نز دیک زیادہ پبندیدہ ہے تم نے ان کے داسھے ہے مغفرت طلب کی ہے تو میں نے تمہاری خطابخشد کی اگر محمد ﷺ کو پیدا کرن مقصود نہ ہوتا تو تم کو بیدا نہ کرتا۔ (این عساکر)

معدنی کریم ﷺ کے آباؤاجدادیں ہے ایک شخص کانام ہے زمانہ جا بلیت میں اس کے آ دمیوں نے حضرت موک نے بدوعا کا اس کے آدمیوں نے حضرت موک نے بدوعا کا ارادہ کیا۔القد تعالی نے ان پروتی تھیجی کہ اس کی اولا دمیں رحمۃ للعالمین نبی آخر الزمال ﷺ پیدا ہوئے والے میں اس لئے بدو یا میں احتیاط سے کام او۔

﴿ الله ﴾ حضرت الى بن كعب نبي كريم ﷺ بدوايت كرتے ہيں كہ جب حضرت سليمان بن داؤ دعليه السلام نے بيت المقدس كي تقبير شروع كى توس كى ديواريں قائم نبيس ہوتی تھيں القد تعالىٰ نے وحی بھيجي اے سليمان تم نے متجد ميں ايسى زمين شامل كر ں ہے جومسجد كى نبيس ہے اس كو ذكال دو تب تقبير قائم رہ سكتی ہے۔ (عقیلی)

ووسری روایتول میں ہے کہ حضرت داؤڑ نے کس مکان کواس کے ما مک کی با

ا جازت متجد میں شامل کرنے کا راوہ کیا تھا اس کی وجہ سے متجد کی تقمیر بھمل نہ ہوتی تھی۔ جب حضرت سلیمان پر وحی آئی تو انہوں نے اس مکان کے مالک کو منہ ما گلی قیمت وے کر اس مکان کوخر بدلیا۔

ا بوسعید خدری کی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب آ دم علیہ السلام نے بیت القد میں قیام کیا۔ تو کہا البی تو برعمل کرنے والے کواس کا اجرعطا فرما تا ہے تو مجھے بھی میراا جروے۔ارشاد ہوا جب تونے میرے گھر کاطواف کرلیا تو میں نے تیری مغفرت کردی' حضرت آ دمتم نے عرض کیا سیجھا در زیادہ سیجئے فرمایا تیری اول دہیں ہے جو ال گھر کا طواف کرے گا اس کی بھی مغفرت کردی جائے گی۔حضرت آ دم نے عرض کیا يخصاور زياده سيح التدتعالي في فرمايا جس كي وه طواف كرف والع بخشش كيلئ وي کریں گے اس کو بھی بخش وونگا ۔ فر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ شیطان عرفات اور مز دلفہ کے درمیان ایک گھاٹی میں کھڑا موااہ راس نے کہ الٰہی مجھ کوتو نے دارفنا میں بھیجد یااہ رمیراٹھ کا تا جہنم کو بنا دیا اور تو نے میر ہے دشمن آ دم کو دیا جو پچھے دیا' مجھے بھی پچھے دیجئے جس طرح اس کو آ ہے نے دیا۔التدتع لی نے فر مایاتو آ دم کود تیھے گا اور وہ بچھ کوئیس دیکھیے گا۔اس نے عرض کیا کے تھاور زیادہ سیجئے ارشاد ہوااس کے دل پر وسوسہ کی تخصے طاقت ہوگی اس نے کہا البی اور زیاہ و کیجئے ارش و ہوا جن رگوں میں خوں جاری ہوتا ہے تو بھی خون کے ساتھ ہررگ میں کھس سکے گا۔ بچرحفزت آ دم نے درخواست کی اے رہ نو نے اہلیس کو جو کچھ دیا ہے اس کے مقابلہ میں مجھ کو بھی دے۔اللہ تعالی نے فرمایا تم کسی نیکی کا ارادہ کرو گے تو ایک نیعی لکھدول گا خواہتم وہ نیکی نہ کرو۔حضرت آ دم نے کہا پچھاور زیادہ سیجئے ارشاد ہوا گن ہ کا اراد وکر کے گناہ نہ کرو ۔ یہ بھی ایک نیکی کھیدوں گا۔ حضرت آ دم نے کہا اور زیادہ سیجئے۔ الله تعالی نے فرمایا ایک بات میرے لئے اور ایک تیرے لئے اور ایک میرے اور تیرے درمیان مشترک ہےاور ایک ہات میری جانب سے تیرے لئے فضل ہے میرے لئے جو ہ ت ہے وہ رہے کہ میری عبودت کرنا اور میرے ساتھ شریک نہ کرنا اور تمہارے لئے جو بات ہے وہ بیا کہ اگرتم ایک نیکی کرو گے دی لکھی جا نمیں گی'اورمشترک بات میہ ہے کہ تیری جانب ہے دعا اور میری جانب ہے دی قبول کرنا اور میری جانب ہے فضل یہ ہے کہتم استغفار

کرو گے۔تو میں تمہاری مغفرت کروں گااور میں غفور رحیم ہوں۔( ۱ یسی )

#### 0 0 0

### عبرت وموعظت

﴿ الله الله على فرما تا ہے بڑھا یا تورہ اور نارمیری مخلوق ہے لیعنی اس نور کے سبب نارہے محفوظ رہے گا۔

ه (۲) ﴾ مير ك بغير تجھے كوئى جارہ نہيں سوتو اپنے چارے كيلئے عمل كر يعنی جب مجھ کونظرانداز نہيں كرسكتا تو مجھے راضى كرنے كى فكر كر \_ (١ يمن )

﴿ ٣﴾ للد تع بى فره تا ہےا ہے فاطب كيا توئے ساميت كوئلائيوں پرنبيل اليكھا۔ (ابھی) ليعنی اگر جنازے دیکھیے میں تو اپنے بھی مرنے كا خيال ركھ۔

🖗 🔌 القد تعاں فر ماتا ہے اً رتم میری رحمت جا ہے ہوتو تم میری مخلوق پر

﴿ ﴿ ﴾ الله تعالى فرماتا ہے جس شخص ہے ہیں بغض رکھتا ہوں اس کے ہاتھوں ایسے شخص سے ہدیہ لیتنا ہوں کہ اس سے بھی بغض رکھتا ہوں پھران دونوں کو دوز ٹ میں داخل کروڈگا۔ (دیبی)

لینی ایک درونوں جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ (طبر نی نے حضرت جابڑے روایت کی ہے)

﴿ ٢﴾ القد تعالى نے وئيا كو خطاب كر كے فر مايا جوميہ كى خدمت كرتا ہے تواس كى خدمت كر ـ ١ بى ايعنى دين كا خيال ركھود نيا تمہارے يچھے يچھے خادمہ بن كر ئے گى ـ ٥ كى بوحا۔ (ديمى) • كى بوحا۔ (ديمى)

الندك دوستول كودنيا برمز ہ اوركڑ وي معلوم بيوتی ہے۔

میرا و و بند وخوش حال ہو جواسلام میں بوڑ ھا ہوا اور اس نے شرک KAB تبیں کیا۔( دیلی)

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت ابن عباسٌ نبي كريم ﷺ ہے روایت كرتے ہیں كہ القد تعالى فرہ تا ہے بیٹک میں نے مؤس کے سئے اس کی موت کے بعداس کے مال میں ہے ایک ثلث مقرر کر دیا ہے اس مال کی وجہ ہے اس کی خطا کیں معانب کرتا ہوں ورمومن مرد اورمومن عورتول کواس کیلئے دیا گوکر دیتا ہوں اوراس کے ان عیبوں کو چھیا لیتا ہوں جن کاعلم میرے مخصوص بندول کے سوااً سراس کے متعلقین کو ہوجا تا تو وہ اس کو بھینک دیتے۔

(این مروجهٔ دیلمی این نجار)

یعنی وصیت مال کے تیسر ہے جھے میں مقرر کردی ہے۔اس وصیت ہے فا مدہ م نے کے بعد بیہ ہوتا ہے کہ گناہ بخشے جاتے ہیں جن مسلمانون کواس وصیت ہے فائدہ پہنچتا ہے وہ اس کیلنے دعا ہمغفرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس وصیت کی بر کت ہے اس کی پر دہ یوشی کرتا ہے۔

﴿ ١١﴾ حفرت مبريتد بن يسر نبي كريم على سے روايت كر سے بيں جو تحف اينے دن کوشروع بھی بھلے کام ہے کرتا ہے اور ختم بھی بھلے کام پر کرتا ہے تو اللہ تعالی اینے فرشتوں ے فرما تا ہے نیک کامول کے درمیانی وقت کا کوئی گناہ اس پرند کھو (طبر انی نسیام تعیدی) مطلب ہے ہے کہ دن کی ابتداءاور انتہا اگر کسی نیک کام پر ہوتو درمیان حصہ کی

خطائیں نظرانداز کردی جاتی ہیں۔

﴿ اللهِ ﴿ حضرت عبدالله بن عب سُ نبي كريم ﷺ ہوايت كرتے ہيں كه ابنیس ملعون نے حضرت حق کی خدمت می*ں عرض کیا اے میر ہے د*ب تو نے آ دم کو زمین پر ا تارا ہےاورتو جا نتا ہے کداب ان کیلئے کتاب بھی جھیجی جا ٹیگی اور رسول بھی جھیجے جا ٹیس کے توان کی کتابیں کیا ہونگی اور رسول کیسے ہونگے ؟ حضرت حق نے فر مایان کیسئے فرشتے بھیجوں گا اور ان بی میں ہے لیعنی اورا د آ وم میں ہے نبی پیدا کروں گا اور کتا ہیں ان کی تو رات' انجیل زبور' فرقان ہونگی ابلیس نے عرض کیا میری کتاب کیا ہوگی ؟ ارشاد ہوا تیرامکھنا گود نا اور تنیرو پڑھنا اشعار اور تیے ہے رسول کا ہن ونجوم اور تنیرا کھانا جس کھانے پر بسم القدنہ پڑھی

ج ئے 'اور تیرا پینا ہر نشے کی چیز اور تیراصدق جھوٹ اور تیرا گھر حمام اور تیرا جال عور تیں اور تیرامؤ ذ ن گانے بچ نے کے آلات اور تیری مسجدیں باز ار۔ (طبر انی)

گودنا کافروں میں ایک رسم ہے کہ کوئی سوئی ہے بدن گود کراس میں رنگ بھرا کرتے ہیں۔اشعار ہے مرادوہ اشعار جن میں جھوٹ بولا جائے کا بمن وہ لوگ جوغیب کی خبریں بتایا کرتے ہیں' تیراصد ق یعنی تیرا سچ بولنااصل میں جھوٹی با تیں ہیں۔

اللہ دوسری روایت میں ہے شیطان کے ایک دوسری روایت میں ہے شیطان کے ایک دوسری روایت میں ہے شیطان نے عرض کیا البی تونے اپنی تم م مخلوق کیلئے رزق کے اسباب پیدا کئے میں میرارزق کیا ہے؟ ارش دہوا جس کھانے پرالقد کا نام زلیا جائے وہ تیری خوراک ہے۔ ( ہواشنے )

﴿ ۱۳﴾ حضرت ابوہریرۃ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک بندہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ اپنے غلام کو اپنے سے اوپر کے درجے میں دیکھ کرعرض کرے گا۔ اے میرے رب میر اغلام مجھ ہے اوپر کے درجے میں ہے؟ ارشاد ہوگا ہاں میں نے تجھ کو تیرے عمل کے موافق بدلہ دیا ہے اور اس کے موافق جز ادی ہے۔ (طبر انی)

یعنی یہاں آتا اور غلام کو کو گی امتیاز نہیں یہاں تو برشخص کا مرتبہ اس کے نیک اعمال کےموافق ہے۔

﴿ ١٣﴾ حضرت ابو ہریرہ نی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان فرشتوں سے جواولا د آ دم کے درق اوران کی روزی پر مقرد کئے گئے ہیں فر ما تا ہے جس بندے کوتم دیکھو کہ اس کو صرف ایک ہی فکر ہے یعنی دین کا تو اس کے رزق کا آسانوں اور زمین کوضامن بنا دو اور جس بندے کوتم دیکھو کہ رزق کو تلاش کرتا ہے تو وہ عدل پر چلتا ہے اور اس کے ساتھ بھی اچھا سنوک کرواور اس پر آسانیاں بہم پہنچاؤ اور جس شخص کو ان دونوں ہوتوں کے طلاف پاؤ تو اس کواس کی خواہش کے درمیان چھوڑ دو پھر وہ جو پچھ میں نے اس کی ساتھ بھی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں ہوسکتا۔ (ابونیم)

لیعنی یا تو صرف دین کافکر ہواور رزق کی تلاش ہے کے نیاز ہو یا حلال کی روزی حلاش کرتا ہوتو ایسے بندول کی امداد کا وعدہ ہے لیکن جس کونہ تو دین کی فکر ہواور نہ حلال وحرام کا متنیاز ہو بلکہ محض روپید کما نامقصور ہوتو اس کواس کی حالت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ﴿ ١٥ ﴾ حضرت عبداللہ بن عبال جملے ہے اور ایا ہے ہوا دوست مون مجھ سے غن اور مال طلب کرتا ہے گر میں اللہ تع لی فرما تا ہے ہیں اوق ت میرا دوست مون مجھ سے غن اور مال طلب کرتا ہے گر میں اس کوغنا سے فقر کی طرف لے جاتا ہوں اور اگر میں اس کواس کی خواہش کے موافق غنی بنا دول تو یہ بات اس کے حق میں بری ہو باب اوق ت مجھ سے میرا دوست فقر ما نگتا ہے گر میں فقر کی بجو کے غنی بنا دیت ہول ۔ اور اگر میں اس کوفقیر بنا ذول تو بیاس کیلئے شر ہوجائے اللہ تع لی بجو کئی بندہ فر ما تا ہے مجھے اپنی عزت وجلال اور بلندی مکان اور اپنے انعی مت کی سم جب کوئی بندہ میری خواہش کو اپنی کو اپنی کی حاجت کو س کی نگاہ کے میری خواہش کو خواہش پرتر جیج دیتا ہے تو میں اس کی حاجت کو س کی نگاہ کے میری خواہش کو اپنی کو اس کے رزق کا متکفل کر دیتا ہوں اور آ سان و زمین کو اس کے رزق کا متکفل کر دیتا ہوں اور میں اس کیلئے ہرتی رہ تر کرنے والے تا جرسے زیادہ فیغے پہنچانے والا ہوتا ہوں۔ (طبر فی)

اس روایت کو بیہاں مختفر کر دیا ہے بخاری کے الفاظ عنوان نمبر( ۱۱ ) میں در ن ہو چکے ہیں' مطلب یہ ہے کہ کنڑت فل کی وجہ سے جب میں سی کودوست بنالیت ہوں تو پھر اس سینے وہی کرتا ہوں جواس کے حق میں اچھااور بہتر ہوتا ہے۔

﴿ ١٦﴾ رافعی نے ناجیۃ بن محمہ بن استج کے دادا سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے مجھے کی شخص پر اتنا غصہ نبیں آتا جنتا اس بند ہے پر آتا ہے جو ایک گن و کرتا ہے اور اس گن و کومیر ہے عفو اور معافی کے مقابلہ میں بہت بڑا سمجھتا ہے اگر میں عذاب میں جدی کرنے والے ہوتا یا میری عادت جد بازی کی ہوتی تو میں ان لوگول کوعذاب سے مایوس و ناامید ہو بھے ہیں۔

﴿ کا﴾ ابوالشیخ نے کلیب الجہنی ہے ایک روایت کی ہے کہ مقد تع الی فرما تا ہے اگر بندہ مومن کیسئے عجب اورخود بنی بہتر ہوتا تو میں بندہ مومن کو گناہ ہی نہ کرنے دیتا یعنی اگر گن ہ نہ کرے گا تو اس کواپنے نیک اعمال پر گھمنڈ ہوج کے گا اور اپنے کو دوسرے مسلم نول ہے احجھا مجھنے لگے گا۔

﴿ ١٨﴾ حضرت وہریرہ کی ایب روایت میں ہے اللہ تعالی فرما تا ہے میں ہے اللہ تعالی فرما تا ہے میں ہے بندوں کے قلوب میں میری معرفت کی پیچان کا انداز ومیرے مرتبے سے لگایا جا تا ہے بندہ ندمیری شکایت کرے اور ندمیری فرماں

برداری میں کسی سے شر مائے۔( دیکمی ) لیعنی جس کے دل میں جتنی میری قدرومنزلت ہوگی اسی قدر میری معرفت ہوگی اور قدرمنزلت کا بتیجہ یہ ہے کہ دکھ درد میں شکایت نہ ہواورا دکام بجالائے میں شرم اور سستی نہ ہو۔

﴿ ١٩﴾ حضرت زید بن ارقیم نبی کریم ﷺ ہے دوایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ہیں نے قین باتوں ہیں اپنے بندوں کیلئے خاص رعایت کی ہے۔ ہیں نے گیہوں اور جوکو خراب کرنے والا ایک جانور پیدا کیا ہے اگراس کو پیدا نہ کرتا تو لوگ غدہ کے خزانے جع کر لیتے اور مرنے کے بعد جسم کا خراب ہونا اور پھولٹا پھٹن مقرر کیا ہے ورنہ کوئی دوست اپنے دوست کو ڈن بی نہ کرتا۔اور غمز دو کے خم کوسلب کرلیت ہوں ورنداس کو بھی تسلی اور صبر نہ حاصل ہوتا۔(ابن عماکر)

غلہ میں جانور سے مراد شاید ٹمرنمری ہوگی اگر نمر نسری کا خوف نہ ہوتا تو لوگ نلنہ جمع کرتے رہے اور فروخت نہ کرتے ۔غمز دہ کے غم کو اگر دور نہ کیا جہ تا تو روتے روتے انسان مرجا تا۔

﴿ ٢٠﴾ حضرت وہب بن مدیہ گی روایت میں ہے کہ القد تعالی فر ما تا ہے ۔ بلا شک آ سان وزمین میری گنجائش ہے عاجز ہو گئے اوران کی وسعت میرے لئے نا کافی ہوگئی۔گر قلب مومن میری گنجائش کیلئے وسیع ہے۔(احم)

یعنی میری محبت قلب مومن کے سوا کہیں نہیں ساسکتی ۔

حضرت جامیؓ نے کیا خوب فر مایا ہے

پرتو حسفت نکنجد ورز مین وآسال ورحریم سینه جیرانم که چول جا کردهٔ

حضرت حق کاارادہ جب کسی شے کے وجود کے ساتھ متعبق :و جائے پھر اس کے

موجودہوئے میں دیر کہال یہ

﴿ ٢٢﴾ ﴿ حضرت ابن عباسٌ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے۔کس دے کرنے والے کی دے میر ہے زویک اتنی بلیغ نہیں ہوتی جتنی رزق کی قلت کے متعلق دعا کرنے والے کی ہوتی ہے۔(دیبی)

لیعنی بوں تو مرشخص عاجزی ہے گز گر اکر دعا کرتا ہے اورسب ہی دعا کیں حضرت حق تک پہنچتی ہیں لیکن رزق کی کمی کے متعلق جو ہندہ عاجز انداور بلک کر دعا کرتا ہے اس کی دعا چہنچنے میں زیادہ تیز ہوتی ہے۔

﴿ ٢٣﴾ ﴿ ١٣﴾ ﴾ م احمرٌ نے اپنی مند میں ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالی فریا تا ہے میر ہے بندوں کی تمث ل یعنی تصویر نہ بناؤ۔ (احمہ)

، ۲۲سد میلمی نے ایک روایت قل کی ہے کداللہ تعالیٰ فر ، تا ہے جیسا کرے گا ویسا ہی تیرے ساتھ کیا جائے کا لیٹنی جیسا کرے گا ویسا مجریگا۔

ورایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمات اسٹ نبی کریم کی ہے۔ دوایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمات ہے۔ ابن آ دم اگر میری طرف متوجہ ہوگا تو میں تیرے دل کوغنا ہے پر کر دون گا اور فقیر کو تیرے سامنے ہے زائل کر ، ونگا اور تیرے ممل کو کفایت کر دونگا پھر تو صبح بھی غنی ہوگا اور شام بھی غنی ہوگا اور اللہ تیرے ہوگا اور اللہ تیرے منہ پھیرا تو میں غنا کو تیرے قلب ہے سب کر لوں گا اور فقر کو تیرے سامنے مقر رکر دول گا اور تیرے مل کو منتشر کر دونگا پھر تو صبح کو بھی مختاج ہوگا اور شام بھی مختائ موگا۔ (الواشنے)

یمی روزی کمانے کیئے جو کام کرے گاوہ کام کافی نہ ہوگا۔

وایت کرتے ہیں کہ المد تعالیٰ فرہ تا ہے جھ سے بڑھ کرکون تی ہوسکتا ہے ہیں بندوں کی ان کے بچھونوں میں کہ اللہ تعالیٰ فرہ تا ہے جھ سے بڑھ کرکون تی ہوسکتا ہے ہیں بندوں کی ان کے بچھونوں میں اس طرح حف ظنت کرتا ہوں گویا انہوں نے میری نافر مانی ہی نہیں کی اور میرے کرم کی میں اس طرح کوفی ظنت کرتا ہوں گویا انہوں کے میرک تا فر مانی ہی نہیں کہ وہ قوبہ کرتا رہتا ہے میر نے درواز سے کوکھنگھٹایا اور میں نے نہیں کھولا۔ کس اور میں قبول کرتا رہتا ہوں کے میر سے درواز سے کوکھنگھٹایا اور میں نے نہیں کھولا۔ کس اے جھے سے مانگا اور میں نے اس کے سوال کوقبول نہیں کیا۔ کیا میں بخیل ہوں جو بندہ مجھے

بخیل سمجھتا ہے۔( دیلمی ) مطلب ہے ہے کہ کیوں مجھ سے و یوں ہوکرمیری شکایت کرتا ہے یا میرےعلاوہ غیرے مانگتا ہے۔

(۲۷) کہ اللہ تعاق فر ، نے گا اے ابن آ دم! میری مشیت ہے تو جو کھے چاہتا تھ وہ کیا کرتا تھا اور جونعتیں میں فر ، نے گا اے ابن آ دم! میری مشیت ہے تو جو کھے چاہتا تھ وہ کیا کرتا تھا اور جونعتیں میں نے تبھے پر کی تھیں ان ہے ہی میری نا فر مانی پر تو نے قوت حاصل کی تھی اور میری تو فیق اور میر ہے میر ہے احسان کی وجہ ہے تو میر ہے فرائض کوا داکرتا تھا پس میں زیادہ ستحق ہوں کہ تو میر ہے من تھے نیکی کرے اور تو نے گن ہ کرنے کو اپنا حق سمجھا میری جانب سے تیر ہے ساتھ خیر کی ابتدا ہوئی ہے اور میر اشر یہی ہے کہ تو جو پھے لیکر آیا ہے اس کا بدرہ تجھ کو دوں اور میں تبھے ہے اس کا بدرہ تجھ کو دوں اور میں تبھے ہے اس بات پر تو مجھ ہے راضی ہو۔ (اونیم)

﴿ ٢٨﴾ حضرت ابن عب س نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ انقد تعی کی فر ہاتا ہے اے ابن آ وٹم جنت کوآگ کے مقابلہ میں پہند کراورا پنے اٹل ل کوضائع نہ کرو ورنداوند ھے مندآگ میں ڈالدیا جائے گااوراس میں ہمیشہ پڑار ہے گا۔ ( رنجی )

﴿ ٢٩﴾ حضرت انسُّ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ امتد تعالیٰ فرہ تا ہے جس شخص نے میری مخلوق میں ہے کسی ایسے کمزور کیساتھ بھلائی کی جس کا کوئی کفایت کرنے والانہیں تھا تو ایسے بندہ کی کفایت اور کفالت کا میں ذمہ دار بھول۔ (خطیب)

﴿ ٣٠٠﴾ رہے بنت معودٌ نبی کریم ﷺ ہوت کروایت کرتی ہیں جب کسی جنازے کی نمیاز پڑھا کروٹو میت کی بھلائی اوراس کے عمل خیر کا ذکر کی کرو۔اللہ تعالی فرہ تا ہے جن کاموں کی بیشہادت وے رہے ہیں میں ان اعمال میں ان کی شہادت قبول کرتا ہوں اور جن اعمال کو رہیں جانے ان کی مغفرت کردیتا ہوں۔(دیمی)

سروایت کرتے ہیں جب کوئی مومن مرجا تا ہے اور پڑوسیوں میں سے دوفخص یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس مرنے والے کے مومن مرجا تا ہے اور پڑوسیوں میں سے دوفخص یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس مرنے والے کے اعمال ہیں سوائے خیر کے اور پرخوبیں و کیھتے اورائڈ تی لی کواس کے ضاف علم ہوتا ہے تب بھی اللہ تند اللہ سے فرما تا ہے ان دونوں پڑوسیوں کی شہادت میرے بندے کے حق میں قبول کرنواور میرے بندے کے حق میں قبول کرنواور میرے علم کی بات چھوڑ دو۔ (ابن نجار)

یعنی اگر چہ ہم جانتے ہیں کہ منہ گارتھ لیکن دومسلمانوں کی شہادت کی وجہ سے مغفرت کرتے ہیں۔

﴿ ٣٢﴾ حضرت ابو ہریرہ ہی کہ کہ کھے ہے روایت کرتے ہیں کہ المدتعالی نے جب دنیا کو پیدا کیا تو اس کی طرف و کی کرفر مایا مجھے اپنی عزت کی قسم سخھے نہیں نازل کرول گھرا پی بدترین مخلوق میں۔ (ابن عساکر) عام طور پراتی تھے بندول کو دنیا کم ملتی ہے۔
﴿ ٣٣﴾ حضرت ابو ہریرہ نی کریم ﷺ ہی روایت کرتے ہیں کہ جیشک پیر اور جمعرات کو اللہ تعالی ہر مسلمان کی مغفرت کردیتا ہے گر ان دومسلمانول کوئیس بخشا جو اور جمعرات کو اللہ تعالی ہر مسلمان کی مغفرت کردیتا ہے ان کو چھوڑ دوجہتک بید دونول صلح کریں ( س آپس میں ناراض ہوں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ان کو چھوڑ دوجہتک بید دونول صلح کریں ( س بد) سیخی کی دنیا وی معاملہ پراگر ایک نے دوسرے کوچھوڑ دیا ہوتو ان کی مغفرت سلح اور ملک کیلئے موقو ف کردی جاتی ہے۔

سے حضرت حق کی جناب میں عرض کیا ہے پروردگار میں کیا ہات ہے کہ تیرے بندہ موسن سے دنیا ہے دامن سمیٹ میتی ہواور بلا کیں اس کی جانب متوجہ رہتی ہیں۔ حا یا نکہ وہ موسن ہوتا ہے اللہ تھی ہے دامن سمیٹ میتی ہاور بلا کیں اس کی جانب متوجہ رہتی ہیں۔ حا یا نکہ وہ موسن ہوتا ہے اللہ تھی نے فرہ یا اس کا ثواب خاہر کر دیا جائے جب ملائکہ نے موسن کا اجروثواب دیکھا تو عرض کیا الہی اب اس چیز سے جو دنیا ہیں اس کو پہنچے کھ ضرر نہیں۔ پھر فرشتول نے عرض کیا اے رب تیرے کا فربندے پر دنیا خوب فرخ ہوئی ہے اور بلا کیں اس پر کم متوجہ ہوتی ہیں حالا نکہ وہ کفر کرتا ہے حضرت حق نے فرہ یا اس کا بدرہ بھی خاہر کردیا جائے ، فع اور جنانچہ جب فرشتوں نے کہ روں کا انجام دیکھ تو عرض کیا جو پچھکا فرکوماتا ہے وہ اس کیلئے ، فع اور مفید نہیں ہے۔ (اولیم)

نعنی دنیا کی تکایف اس تو،ب کے مقابع میں جومومن کوملتا ہے سب بیج ہے اور کافر کو جوعذاب ہونے والہ ہے اس کے مقابلہ میں دنیا کی سب نعمتیں بیج ہیں اور شہونے کے ہراہر ہیں۔

۔ ﴿ ٣٥﴾ ﴿ ٣٥﴾ ﴿ ٣٥﴾ ﴿ حضرت على الذي كريم هُلَدُ ہے روايت كرتى بين كـ الله قال ف تروز وكو الذي برو بيدا ميا كـ اس كـ وولو ل بلز ہے ؟ مال وزيتن كـ مواد بين الاستفال ما عرض کیا۔اے رب ہمارے استے بڑے پلڑوں میں کیا چیز تولی جا سکتی ہے؟ حضرت حق نے فرمایا جس چیز کو میں جا کیا اور اللہ تعالیٰ نے صراط کو کلوارے تیز پیدا کیا تو فرشتوں نے عرض کیا۔اے رب اس پرے کون گذر سکے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو ہیں جا ہوں گاوہ اس برے گذر سکے گا۔(دیمی)

سر در ہے فضیلت ہے اور پوشیدہ عمل کو خلا ہری عمل کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ مہاجر کے عمل کو عابد کے عمل پر سر در جے فضیلت ہے اور عالم کے عمل کو عابد کے عمل پر سر در جے فضیلت ہے اور جو فضیلت ہے اور جس کا ظاہر اور باطن دونوں برابر ہوں اس پر اللہ تعالی اپنے ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اور فر ماتا ہے یہ بندہ واقعی میر ابندہ ہے۔ (دیلی)

ھے دن ہرآ کھروتی ہوگی گروہ آ کھے جواللہ تعالی کے خوف سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت
کے دن ہرآ کھروتی ہوگی گروہ آ کھے جواللہ تعالی کے خوف سے رونے والی ہواور وہ آ کھے جو اللہ تعالی کی راہ میں چھوڑی گئی ہواور وہ آ نکھے جو حرام چیزوں کو دیکھے کر بند ہوجاتی ہے اور وہ آ نکھے جو اللہ کی راہ میں رات کو جا گئی رہتی ہے اللہ تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندے ہو خور کرتا ہے اور فرما تا ہے دیکھو میرے بندے کومیری طاعت میں مشغول ہے اس کے جسم پر نخر کرتا ہے اور فرما تا ہے دیکھو میرے بندے کومیری رحمت کی تو تع پر مجھے بیکار ہا ہے تم گواہ رہومیں نے اس کی مغفرت کردی ہے۔ (رافق)

الله کی راه ہے مراد جہاد ہے۔

﴿٣٨﴾ حضرت انسُّ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ تمام اعضاء کے مقابلے میں زبان کو بخت ترین عذاب ہوگا' زبان کیے گی اے رب تو نے جسم کے کسی عضو کوا تناعذاب نہیں کیا جتنا مجھے کیا اللہ تعالی فر مائے گا تجھ ہے ایسی بات نگلتی تھی جومشرق اور مغرب تک پہنچ جاتی تھی اورخون ریزی کا سبب بن جاتی تھی مجھے اپنی عزیت کی تشم تجھ کو تمام مغرب تک پہنچ جاتی تھی اورخون ریزی کا سبب بن جاتی تھی مجھے اپنی عزیت کی تشم تجھ کو تمام اعضاء ہے زیادہ عذاب کرونگا۔ (ابونیم)

مطلب میہ ہے کہ زبان کے نقصانات زیادہ ہیں اکثر جھکڑے اور خون ریزی زبان چلائے سے ہوتی ہے۔ ﴿ ٣٩﴾ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم ﷺ ہروایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تمین مرتبہ اے رب اے رب کہتا ہے تو اللہ تعالی اس کے جواب میں فرما تا ہے لبید ک عبدی اے بندے میں حاضر ہوں پھر جس کیلئے جا ہتا ہے جلدی کرتا ہے اور جس کیلئے جا ہتا ہے تا خیر کرتا ہے۔ (دیلی)

مطلب میہ ہے کہ جواب تو ہرا یک کوماتا ہے باقی حاجت پوری کرنے میں تعجیل اور تا خیر میان کی مشیت اور مصلحت پر موقوف ہے۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ۔ حضرت البو ہر برہ ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بندہ مرتا ہے اور اس کے قریب تر پڑوسیوں میں سے تین آ دمی اس پر خیر کی گواہی دیتے ہیں تو الند تعالی فر ما تا ہے میں نے اپنے بندوں کی شہادت ان کے علم کے مطابق قبول کرلی اور جو کچھ میں جانتا ہوں اس کو میں نے بخشد یا۔ (احمہ)

یعنی نیکیوں کاعلم پڑوسیوں گوتھا۔اس میں ان کی شہادت قبول کر لی اور گناہوں کو میں جانتا تھاان کو میں نے بخشد یا۔حضرت انس کی روایت میں چار پڑوسیوں کا ذکر ہے۔ نمبر (۲۲) میں ایک روایت گذری ہے اس میں دوہی کا ذکر ہے مطلب بیہ ہے کہ چار پڑوی شہاوت دیں چار ند ہوں تو تمین ہی گواہ ہوں۔ تمین نہ ہوں تو دوہی کی گواہی سے کام ہوجائے گا۔بشر طیکہ گواہی وینے والے اچھے بندے ہوں۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ وَ وَ الله تعالى الله تعا

عفرت عبدالرحمٰن بن افي بكر نبى كريم ﷺ ہے روایت كرتے ہیں كہ قیامت ميں ایک مقروض كولا یا جائے گا اللہ تعالى فرمائے گا تو نے لوگوں كے مال كس چيز

میں تلف کیے بیئرض کرے گاالہی تو جانتا ہے جورو پیدیس نے لوگوں سے لیاتھااس میں سے کچھ جل گیااور کچھ غرق ہو گیااللہ تعالی فرمائے گا آج میں تیرا قرض چکا دوں گا چنانچہاس کی جانب سے قرض چکا دیا جائے گا۔ (طبرانی)

﴿ ٢٣﴾ ﴾ ..... حضرت ابوالطفیل اور حضرت حذیفہ بن اُسید الغفاری نی کریم ﷺ ہو دوایت کرتے ہیں کہ جب عورت کے رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے توایک چلہ گزرنے کے بعد فرشتے آتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے رب کیا لکھا جائے یہ فق ہے یا سعید پس اللہ تعالیٰ جو فرما تا ہے وہ لکھتے ہیں اور اس کے عمل اس کی حیثیت اس کا نصیب اس کا رزق اور اس کی اجل یہ سب لکھنے کے بعد اس کا غذ کو لیبٹ دیا جا تا ہے اور اس کا غذ ہیں نہ زیادہ ہوتا ہے اور نہ اس میں کی کی جاتی ہے۔ (احرام الم ابوعوانداین حیان)

﴿ ٣٣﴾ ﴾ .... جعفرت عا کنته نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتی ہیں کہ مال باپ کے نافر مان سے کہاجا تا ہے جونیکی چاہے کر جھے کونیس بخشونگا اور ماں باپ کے فر ما نبر دار سے کہا جاتا ہے جوچاہے کرمیں تیری مغفرت کر دول گا۔ (ابونیم) یعنی اللہ تعالی کہتا ہے۔

رود السلطنت بوقو فول کے میر دکردوں اور جیت المال اور مال نے ہیں کہ مجھ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت موئی یا عیسی نے حضرت رب العزت سے عرض کیا۔ آپ اپنی مخلوق سے جب خوش ہوں تو اس کی علامت کیا ہے اور جب آپ اپنی مخلوق سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی فائن کیا ہے۔ حضرت حق نے ارشاد فر مایا میری رضامندی کی نشانی یہ ہے کہ مخلوق کی کھیتی کے وقت ان پر بارش کروں اور کھیتی کا شخے کے وقت بارش کوروک دوں اور زمام حکومت مخلوق کے مجھدار اور برد بارلوگوں کے ہاتھ میں سیر دکروں اور بیت المال اور مال غیمت کا انتظام تنی لوگوں کے حوالہ کروں۔ اللہ تعالی نے فر مایا میری خفگی اور غصے کی علامت یہ ہے کہ کھیتی کا شخے کے وقت بارش کوروکدوں اور زمام سلطنت بیوتو فول کے بیر دکردوں اور بیت المال اور مال غیمت کا انتظام بخیلوں کے حوالے کردوں۔ (بیتی خطیب)

ننت الغير (وما علينا اللا اليلاغ

雄 雄 雄